

# جله حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

پيام مليم علامه السيد ديشان حيدرجوادي كيتم نام كتاب سنه طباعت پيلا اڏليشن ایک مهرار تنظیم المکاتب گوله کنج لکھنو(انڈیا) اے کے بی ایسی پریس دہلی مطبوعه صفحات

شاعر

كتابت

ناشر

نظيم المكاتب يركوا كليخ لكنومه و جامعه الوارالعلوم - مرزاغالب رود - الداباد و جامعه جوادیه ، پرېلادگهاك ، بنارس مولانا سيرانيس الحسن صاحب تبله ١ A نوستوكت سو سائشي 19 نوروجي بل رود - دو گري بمبني مولانا محدعلى آصف صاحب فبله، غازى بور داكخا يَركوًا في مغطفونگر 🔘 جناب غلام علی گلزار صاحب ،حسن آبا درعنا واری مینزگریشمیر

#### قال الله تعالى

الاالذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرًا وانتصروا من بعد ما ظُلِمُوا وسيعلم الذين ظَلَموااي منقلبٍ ينقلبون ه

#### إسميسبحانه

# عرض تنظب يم

کلام کلیم ، اور سلام کلیم کے بعد

زیاده تصنیفات میں جدید ترین نصنیف ہے ۔ خدا کرے یہ سلسلہ اس مط جہا ہیں میں نظریف نہ

اسی طرح جاری رہے اور نظم و نشر دو زن بہرہ مند ہوتے رہیں۔

پیام کلیم بھی گذسشته شعری مجوعوں کی طرح قصائد ، منقبت ،

سلاموں اور نوحوں پرششل ہے ہاری مجلسوں اور محفلوں کی ضرورت

ا در توم کے سلے قیمتی ستحفہ ہے ادارہ علامہ موصوب کی دیگر تصانیف کی

طرح اس کی اشاعت کا شرف بھی حاصل کرر اے ۔ بارگاہ اللی

میں دعاہے کہ مالک حقیقی علامہ موصوت اور تنظیم المکاتب دونوں کی

مساعی کوتبول فرمائ - اور تحرم واکس سیداسد صادق ( نیوبرسی)

كوا جرجزيل عنابيت نَمر السُ كه النفو ل في اپني والده مرحومه كے ابصال اللہ

کے مئے اس مجوعد کی اشاعت میں بھر ور تعاون فرمایا۔

والشكام

سكرييري

فهرست

2 77 [-11 710 [-70

7621-116 mml769

۳۲۷ ا ۳۰۵

مرص میم عرض شاعر نعت پنچیبر قصائد دمنقبت سلام نوحه جات

منظومات

# عرضشاعر

عزيزان كرامى إيميرتيسراا درشائد آخرى مجوعة كلام بج آپ حضرات کی خدمت میں پیٹی کیا جار ہاہے ۔ تین چار سال کے اندرتین مجوعهاك قصائد وسلام كامنظر يرآجانا مولاكا وه كرم ي حس كا آجات شكرة ادا شیں کیاجا سکتاہے اور بیٹیک اس کے حرمیں کو ٹی کمی اور کوتا ہی ہیں ہے ۔ ساری کوتاہی اپنی تنگ دامانی فکرمیںہے اور اسی بنا پراس مجوعہ كوآخرى تصوركيا جار إب كتصنيف وتاليف كمشاغل في اس قدر مصروت کرایاہے کہ اب فکرسخن کا موقع ہی شیں متاہے اورسچی بات یہ کرمیرے کلام سی فکرسخن ہے ہی نہیں کراس کے بارت میں یہ معدر سے كى جاك كرمو فق نهيل ملاسي -آپيقين كري كداس پورك مجوعه ييس شائدہی چندا سے اشعار ہوں جن کی تخلیق کے لئے کرسی یا فرش رہ جیکر تا ويرعب لم استغراق ميس غوط تكانا پرا بديا بستر پركر وليس بدانا پيي ہوں - سارے استعار طرین ۔ میں اور ہوا ای جہاز کی تنہا کیوں کا نیتی ہیں۔ گویا کریمی اشعارمبرے انبیس نہائی بھی ہیں اورمبرے مولاکے اس کرم کامظهری که ده و بال بھی جهر بانی فراتے ہیں جہاں کونی خیریت يوچھے والا بھی ہنیں ہوتاہے۔ وعایہ ہے کہ جس طرح یہ اشعار بیاں انیس تنہا کی بن کرمنظر عام پر

كبي ففي كداد بي دنياسي تصيده اسلام المرتبيه جي اصناف وكال

آئے ہیں۔ اسی طرح تبرکی تنہائی میں بھی انھیں ومونس کی تکل میں سلمنے آئیں اور کرم پرور دگارسے امید سی ہے کہ یا کلام انشا واللہ فواں بھی کام آئے گا۔

خداکا فیکرہے کہ اس نے موزوں طبیعت عنایت فرانی ہے اور میں بعض ادقات نشرا ورنظم کے سکھنے میں زیادہ فرق محسوس بنیس کر اہول کین اس سے زیادہ شکراس امرکاہ کراس نے اس صلاحیت کوصیح راستہ پرتگادیا ہے ورند دنیا میں بے شارا سے بے توفیق شاعر پائے جاتے ہیں جفوں نے برکردارمعشوق یامعشوتد کی مرح سرائی میں ساری زندگی صر كردى ب اورائي سامعين كي صنى جد إت كو الجار كرغلط راستر ير لگا دینے کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہے اوراسی نبیا د پر انھیں اپنے دور کاعظیم مو شاعرادر اديب ايم كيا جانام - ايكن ان بقسمت افرادكو ايك شعرهي للى معصوم کی مرح میں کھنے کی توفین ہیں ہوتی ہے اور کمال بے جیا ان یہ مغدرت كرني بي كرمين قصيده كاشاعر بنيس بول - ان بيجارول كو يهى خرنبي م كتصيده كاشاعر بنا توفيق الهي جام اس كيك شكوه الفاظ وحفظ مراتب عظمت علم وعرفان دركار سے - و ه كوئى مرک چاپ شاعری نہیں ہے جوبرلی کا بازار بنارس کی سحرا ور كفتوكى شام ديم كرتيار بوجاك - اسكيك تبول كامطالعه كرنا برتا ہے۔ ذہن ودماغ کی تطبیر را پرتی ہے۔ اپنے کومدوح کے کردارسے مِي آئيگ كرا برا بات تب كهيں جاكرتصيده كا ايك واقعی شعرمنزل میں نے ایک موقع پرا دباروشغرا رکوام کے مجمع میں یہ بات

دیاجائے توا دب ایک ہے ادبی اور بہ تہذی کے سواکھ نہیں ہے۔
کس قدرا فسوسناک بات ہے کہ ہمارے اردوا دب کے ماہ و مہر
اپنی زندگی نسائیات پرصرف کردیں یا خریات پر وقت کا ایک بڑا صه
باغ دہبار کی تعربیت میں برباد کردیں ادر دوسرا حصہ عشق ومجبت کے
فضائل میں ادرا نفیں اصلاح معاشرہ کا خیال بھی نہ آئے بلکہ کوئی
اس راہ بیں قدم بڑھائے تو اسے الحبی د نیاسے برخواست کردیں اور
کبال بے غیرتی یہ اعلان کریں کہ ان اصنا من سخن کا ادب سے کوئی تعلق
نہیں ہے۔
ادب ابتدائی مرحلہ میں جا ہلیت زدہ تھا۔ اس وقت ساقوں

ادب ابتدائی مرحلی جا بلیت زده تھا۔ اس دقت ساقوں تصائر عورت، گھوڑے، اون اور تلوا ریا شراب کی نذر ہوگئے تھے قوبات سمجے میں آنی تھی لیکن اب تو دنیا ترقی کرچکی ہے۔ انسان تعلیم یافتہ ہو چکا ہے۔ شاعر کو حالات زمان کا علم ہے اور وہ ما حول کی کجز نتا ری کو دکھ رہا ہے تواس کی غیرت کس طرح گوا را کرتی ہے کہ اپنی فنی صلاحیتوں کو جہل نظوں یا گانوں پر صرف کر دے۔ صرف اس لئے کہ اس طرح حوامی شاعر کا لقب مل جائے گا اور فلم اند مسطر پزسے کو کی معابدہ ہو جائے گا اور فلم اند مسطر پزسے کو کی معابدہ ہو جائے گا اور زندگی آرام سے گذر جائے گی۔

کیا اس مسلمان کی نظر میں صرف یہ جیندروزہ زندگ ہے اورکوئی دوسری زندگی ہے اورکوئی دوسری زندگی ہے کا نام شاعری اورا دب رکھتاہے ۔ یا در کھئے روزمحشردور نہیں ہے ۔ ہرایک کو اپنی فکر کا حساب دیناہے ۔ آج جنھیں قوم نے ادبیات کا جہرو ماہ بنا دیاہے

کل انفیں کو جنم کا کندہ بنا پڑے گا کہ انفوں نے تومی دھا ہے کا گرخ مقلطی کی طوت موٹر دیا ہے اور مالک کی دی ہوئی ہے بناہ صلاحیت کا بالکل غلط استعال کیا ہے۔
استعال کیا ہے۔

موقع غنیت ہے۔ ہارے باشور شعرا داس کتہ کی طرف توج دیا ہ ماہیت زدہ شعرا رکی تقلید کرنے بجائے فکری سیدان میں قدم رکھیں ، قدم کی اصلاح کریں۔ معصوم کردا رول کی تعرفیت کریں ۔ غلط روش پڑتھیدکریں افتر اس ہے اوب دنیا میں بھی افھیں اوبی مقام حاصل ہوجائے گاجی طح مرشیہ گوشعرا وکی عظمت کے سامنے سارے ہے اوب افراد کے سرسلیم خم ہیں اورجس طرح اقبال کو مبر حال شاعر مشرق تسلیم کرلیا گیا ۔ خدا کا شکر ہے کہ ایسے حضرات شعوا دنے اپنے کمال سے اپنی شخصیت کو تسلیم کرایا ہے اوران کی خطمت نے کسی فلم کی منون کوم ہے اور نہ کسی سننے کی آواز کی ۔ فدا کا شکر بہی اور اس کی امراد سے قبول عام کی سندھا صل کرتی ہے ۔ اس پر براتی ہے اور اس کی امراد سے قبول عام کی سندھا صل کرتی ہے ۔ اس پر براتی ہے اور اس کی امراد سے قبول عام کی سندھا صل کرتی ہے ۔ اس پر براتی ہے اور اس کی امراد سے قبول عام کی سندھا صل کرتی ہے ۔ اس پر براتی ہے اور اس کی امراد سے قبول عام کی سندھا صل کرتی ہے ۔ اس پر براتی ہے اور اس کی امراد سے قبول عام کی سندھا صل کرتی ہے ۔ اس پر براتی ہے اور اس کی امراد سے قبول عام کی سندھا صل کرتی ہے ۔ اس پر براتی ہے اور اس کی امراد سے قبول عام کی سندھا صل کرتی ہے ۔ اس پر براتی ہے اور اس کی امراد سے قبول عام کی سندھا صل کرتی ہے ۔ اس پر براتی ہے اور اس کی امراد سے قبول عام کی سندھا صل کرتی ہے ۔ اس پر براتی ہی ہیں وقا صدا و رمغیم کا ۔

رب کویم بهارے باشعدر شعرا دکرام کواس دردل کے محسوس کرنے کی توفیق دے اور انھیں اس راہ میں قدم آگے بڑھانے کی سعادت عطا فرمائے -

ایں دعا ازمن وازجا جہاں آئین باد

كليم الهآبادي

# نعت مرسل اعظم

کون جانے کس بلندی پرمرے سرکارہیں سب جهاں مجبور ہیں یہ احب شدمختار ہیں كهدويه أن سے جوحق كے طالب ديدارہيں حق سے ملنے کے مدینہ ہی میں یکھ آثارہیں اساں والے بھی کرتے ہیں مدینہ کا طوات عش اعظم سے بھی اوسیے یہ درو دیوارہیں كبول نه الكھول سے لكا ئيں ہم مرينه كى زميں اس بہ نود مسرکا ر کے قدیوں کے بھی اٹنا رہیں شکرخان میم در سسرکار پر سنها نهیں آسان والے بھی استادہ پس دیو ارہیں آساں والوں کی کل او قات دکھی ہے ہیں گهرمین نوکر بین تو دروا زه په چو کید اربین

# مقام مصطفيا

بلند ہوتا نہ کیسے مقام ا حمد کا أَحَدُ كَ نَامِ سِي تَكُلُّ سِي نَامِ احْدِكَا فلك نے ركھا ہے نعلين باك كوسرر كياب عرش في يوم احترام احدكا بشرزمیں بیا ملک رک گیا ہے سدرہ پر ضايا توہی بتااب مقام احکر کا اب اس سے بڑھ کے بشرکاع دیج کیا ہوگا ہواہے عرش ضرابہ قیام جسمد کا تفانور فاطمئه زهرا وستسييمعراج بلاسبب نه تها در برسسلام احمد کا وه کیننے سنگ تواللہ مارمینت کے ضدا کا ہوگیا جو بھی تھا کا م استعمد کا

یر بھی ہے سرکا رکے گھر کا اک اونیٰ معجزہ اس گھرانے بیں سجی سرکا رہی سسر کارہیں کیا کہوں سرکا رکی عظمت کی منزل ہے کہاں اِن په جو قربان ہیں وہ حیث درِکرارہیں كوبطا مرقبراقدس برنهين جلت اجراغ غورسے دیکھو تو کھیسے انوارسی انوارہی ہم نے دیکھاہے مدینہ میں قیامت کا سا ل سنقے تھے اک دوسرے کے پاس نورونارہیں قبرت جانے کی یا بندی سے چلتا ہے بہت، کھیرانی وتنمنی کے آج سک آ ثارہیں بے اِسی شہر مدینہ میں وہ میدا نو احد كوہ پرجس كے بڑے اصحاب كے آثارہيں مسجدیں توہیں بہت میدان خندق میں مگر فاستح انظم فقط اک حیث رکر ارہیں سم سے بیلے کیوں نہ آ جاتے مریب ہی کلیم اک زمانے سے وہ ان کے طالب دبیرا رہیں ا

# نعت مصطفے

جہاں میں وہ ازل کے حسن کا آئینہ داراً یا كرحس كو د كيه كرخو د خالق اكبر كو پيارا يا تحييں ابساكه أس كے حسن بروسف عبى ہو قربان اسی کے عکس مرخ سے حسن وسف پر نکھا رہ یا دەجىس كى زندگى تقى اك منو نەخسىن سيرت كا وہ جس کی بندگی سے بندگی کا اغتبار آیا فرشتے اب اُسی کے نام کی سبیع پڑھتے ہیں وه بن کراس کمال خسن کا آئینه د ا ر آیا مر سطے متبحو میں جس کی کوہ طور تک موسی مدسیه میں نظر ہم کو وہ نورِ کر دھ کا را یا زماً نه مضطرب تفاآ وميت محو گريكهي وہ آیا تو جا س کی بے قراری کو قرار آیا

زمیں بید دین خداکس طرح نہ ہو قائم نظام، حق کا ہے اور انتظام احتمد کا قدم کو ہم زبوت بیالتی ہے معراج بنے توکوئی حقیقی غلام احمصہ دکا امیں نہ ہو تا آگر عرش کبریا کا کلکی آ تو ہو تا آج یہ قرآل کلام احمد کا

B

قطعالي

بیٹھونی کے پاس ہو فسسر مان چاہئے جاؤعلی کے پاس ہو ایمان چاہئے اواز دے دہاہے بہاں کو مہر صیام زہرائے گھریں آؤ ہو قسسر آن چاہئے

# معتراج

اتناشرت ہی کافی ہے اس رات کے لئے بیرات تھی خب راکی ملاقات کے لئے سوچوه ذات ہوگی تھلاکس قدر ملبت تتخلیق کائنات ہوجس زات کے لئے الشرنے بیجائے رکھا نور فاطمٹ معراج میں رسول کی سوغات کے لئے نام رسول نقش محرو اپنے تعلب پر تعویزیہ ضروری ہے آفات کے لئے قربانی رسول نے ثابت یہ کر و یا دیتے ہیں جان اہل شرف بات کے گئے صد شکر جب سے کی ہے غلامی رسول کی ملتا نہیں ہے وقت خرا فات کے لئے

سمجر خاک پاہم نے بنایا آنکھ کا شرمہ
مدینہ کی طرف سے جب بھی اُٹر کر غبار آیا
فاک پر کاش کو بی عیسی دوراں سے کہدیتا
وہ جس کا مدتوں سے آپ کو تھا انتظار آیا
ہوا محسوس جیسے آیا ہوں معراج سے والیس
مدسنہ میں کبھی دو چار کھے گرشکذ ا ر آیا
مدسنہ میں کبھی دو چار کھے گرشکذ ا ر آیا
کسی محفل میں جب بھی آیا ذکر جلو کہ خاکن
زباں پرنام محبوب خدا ابداختیار آیا

# ينهر

جب بھی ظالم نے تعمیم پر اٹھایا پتھر بن گار محت معبو د کا سایه پتھر حت نے جب چا ہا تو ایسا بھی بنایا پتھر ہوگیا رتبہ میں تا جوں سے بھی بالا پتھر کون کہتا ہے کہ ہوتا نہیں گو یا تیھر وست مرسل په تو پڙھ سکتا ہے کلمہ تيھر شق دیوا رحزم ہے مرے دعویٰ کا ثبو ت نوب بہجا نتاہے ابیٹ پر ایہ بیھر سبت حق نے بناؤالاب فال کارم ورنه تفا که کایه سب را علاقه بیمسر ا جره سے کوئی تبھر کی کرامت پوچھے۔ ایک نظره کے عوض دیتاہے جیٹمہ بتھر

انعام کا تواہل نہیں ہے مگر تے لیم آیا ہے آل پاک کی خیرات کے لیے



قطعي

وقت پڑنے پیرا ما مت کی گو اہی ویدے چیثم ناریخ نے دیکھا ہے اک ابیبا پتھر چشمایال نے اگ ایسی بھی کرامت دکھی تطره آب سے بیب د اہمو حکیت بتھر چومتاب مجمی انسان اسی تیمسرکو سب انسا س کو تعجمی ویتاہے بوسہ بتھر مجمی کھے لوگ بنا دیتے ہیں جب اس کو ضد ا صرت بن جانے یہ دوزخ میں ہے جلتا بچھر و يجين بين يه بيها رو سي تنظير آتا ہے بھربھی ہوگا نہیں انسان سے ا و نجا پتھر اینے دامن کے نزانوں سے یہ نبتاہے غنی بخل کرتاہے تو کھاتا ہے ہتھوڑ ا ہتھر داستان جنگ ا حد کی نه مورخ بتلائیں غورسے سنع سنائے گا یہ قصبہ بتھم جكرسائقي كوئي ميدا سيس تہيں ركتا ہے ول سے دیتا ہے ہمپیٹ رکو سہارا پتھر

سرا کھائے نہ بھلا کیسے صفا اور مروہ بن گیا حق کی کر است کا نموینر بتھر مسئله تفاكه استفيكس طرح د بوارحرم بہرا مدا دنبی خسسلاسے تا یتھر میر حفاظت کے لئے آیا جو غیبی کشکر وه تعبی ہتھیا رکوئی لایا تولایا پتھر سارے عالم کے مصلیٰ کا شرف پاتاہے ركمتاب سينه يرجب نقش كف يا بتهمر کیسے اسلام نبی نبتا نہ تبھے۔ کی کگیر منبراة ل اسلام بنا تف پتھر بهینکتا تھا کوئی کا قسیر جو بتی کی جانب اصل میں عقل پر کفّا رسمی ٹرتا بچھر شرط بس یه سب که بهوسنگ در پاک رسول ا كي تعجب ہے كم ہو قابل سحب دہ يتھر کی جوغداری بنی سے تو یہ یا نی ہے سزا بن کے تبنوں ہی شیطان سرایا تیمر

غرت بیا ہو اکشتی سے جودی گھہری دیتاہے اہل سفین۔ کو طفکانا پتھر اصل نسبت ہے ہیں زمگ کی قمیت کو لئ پوسهٔ دسینے کا سنرا وارہے کا لایتھر کام آجاتی ہے سینہ کی حرارت یو نہی جسے چھاری سے کرتاہے اُجا لا پتھر سنك اسو د كومسلما ل كجه بے سودو زیال اس جسارت کا بھی لے گاکبھی بدلہ بتھر بيروال مزكيون قبله وكعبب بن جاك بت سے مل کے جوبن جا تاہے قبلہ پتھر چندلوگوں نے بیاٹروں کوبھی بدنام کیا کیوں نہ تاحشر طیسے اُن کا پہاڑہ بتھر کیوں نہ تیھرے کر امات بیاں کرتا ڪلو راس اً تاہے کلیمی کو ہمیشہ بتھے۔

W

#### مرح مولائ كائنات

اگرشاعر کونی مداح حیدر مونهیس سکتا تو بير فردوس بيس سكاون كهر بو منس سكتا نہیں کہتا بشرونیاسے برتر ہو نہیں سکتا متحرنفس خدائسے کوئی بہتر ہو نہیں سکتا ر تعجب كياجوكوني مثل حيدر مبونهي سكتا ك قطره توسمندر كے برابر مونہيں سكتا جوهم بانی اسلام کا سسسر پوننهیں سکتا وه نبت احد مرسل كالمسر بونهي سكتا اگرنبت رسول كبريا جزء رسالت ب تو تو تو الله والم وتمييت مرونهس سكتا ر په کړې نے تھوکر مار دی ارباب و نیا کو غلام مرتضتی غیرول کا نو کر ہو نہیں سکتا

# ميراعلي

۔ ہے بظاہر خانہ زاد کبریا میرا علیٰ اصل میں ہے دہر کا قبلہ نامیراعلی مرحبكه اسكازج فاند برى للعالمين کیوں نہوتا دو جہا ں کارمنامیراعلی س زوالعشیرہ سے غدرنجم کارشتہ دیکھئے ابتدامیراعلی ہے انتہا میراعلیٰ خانه کعیدسے کے ریرد که اسرار تک جلوه گرسے سلسله درسلسله میراعلی غیر کن ہے کہ واٹے زندگی میں اسکاس ومبرس بن جائے جس کا آسرامیرا علی سر سمن اناجنگ سي تفسيك ول مردجوال سب فتى تھے ۔ صرف تھا اک لافتی میراعلیٰ

جناب میثم تارنے اپنا یا تھے جس کو ضدا شا برہے اسسے اونجامنبر بونہیں کتا سر شبهرت کافساندسیم اتنابی سمجین كهراك راكب دوش بميشر بونهين سكتا وهس كى أكومين آجائين أنسوساني ورس وه بارغار بوسكتا ب حيدر بوننيس سكتا جوجبوثون يرنه كرسك بهولعنت برسرميدان صحابی ہوتونیفس سمیسے سر سو منس سکتا جود نياميں پلاسك نه موقاتل كومجي شرب بروز حشروه ساقى كو تربونهي سكتًا سر مسى كراركوديدين علم اسلام كاحضرت! ا فتح خیبر ہونہیں کتا کہ اب ان بز دلوں سے فتح خیبر ہونہیں کتا ر پیدست چیدر کرارکی تاشیب رتھی ور نہ درخيبركل ترسيسبك تربونهين سكتا و طواف خاند کویس مولو دسسے مسط کر یکلف برطرف ہمسے یہ چیکر ہو نہیں سکتا

#### مدح مولائے کائنات

فدا کے گھرکا یہ منظر بھی کیساکیفٹ پر ورہے ننی کعبہ کے بامرے وسی کعبہ کے اندرہے مرے مولاسدایوں اوج پراپنامقدر ہے جہاں سرکار کا درہے وہیں اپنا جھکا سرہے عجب كياب أكرا فلاك سے اوسنجا ترا گھرہ یہاں رضوان درزی ہے یہاں جبرل نوکرہے ہے جهان آیات نازل ہوں وہ مولاآپ کا گھرہے نبی بهرسلام آئیں جہاں وہ آپ کا درہے على كرك بيداا بي كوين كهديا حق ف مبارك بومرب بندب مراكم تفانزا كوب ولادت فسمتى سوداب اس مين بس بهين جياتا على پيدا ہوك كعبدين به أن كا مقدرب

\_ حس ی عظمت رینبرارون شخت شامی بون ثار دے گیا اسلام کووہ بور بیرمیراعلی كون لاسكتاب دنياميس عبلااس كاجواب حوزرتیغی سجده کرشکیا میبراعلیٔ س تابددین رسول حق رہے گا سرطرو اس قدراسلام كوخول وكي ميراعلى سركاست بنين سرهكاستانهين سرنهیں سکتانمجی انسی خطا میسرا علی م ۔ مضی حق کی دعائیں کا م آسکتی ہنیں ۔ بوكيا كراب مسلمانو خفا ميسرا عليً عاكم شامي كالجحه نام ونشال متمانهي زنده جاوید تیکن ہوگی میسرا علیٰ ميرب اس دعوى كاشار ب كليم كبريا ہے اندھیراشام اور نور ضدامیراعلی

س طوانِ بیت کرتے ہیں مکیں سے دور رہتے ہیں طواف اس کو نہیں کتے ہیں یو شمت کا چکرہے بیشر کاکل شرف ہے با رہم اللہ کاصد قد الگ ہوجائے اس باسے توانسال کچھ نہیں تارم مکیم اپنے عقیدہ میں علی ہیں باپ است کے ہمیں یہ فخرہے کعبہ ہما رہے باپ کا گھرہے

بول مرتضی سق ایم می وی ایم ایم می وی ایم ایم وی ایم ایم وی ای ایم می می می می ایم وی ایم وی

عبادت اورضيافت كابواس فرق يول روشن حسيسب كيل ديواد جهال كيك درس بهن نے سجایا طاق کعبہ میں خب دا کہہ کر علی نے تورکراس طرح پیدیکا جیسے تپھر ہے لسان الله کے معنی حرم میں بول ہوئے روشن چ قرآن ہے بی کے ول میں وہ حیدر کے لب پہ وه عليسي سے كرے جو جهدميں النجيل كا دعوى سادے جوصحیفے سب اُسی کا نام حیدرہے ليكن جب شهيال حيدًرك أك محشر موابريا ہں اس دعویٰ کے دوشاہدیہ اژ درہے وہ خیبرے على كود كيه كر دوش نبى پرسب بيكا را سينه شجرده ہے المریہ ہے - بنی تن ب علی سرہ عدالت يرعلي كي كلهُ اثر در بهي هي سي سال بد كي بي اس طرح الكرف كرم الكرف ابراب - ابطالب إمسلمان سرم كرتج بي فاوم خداکا شکرے وہ بھی تھارے لال کا گھرہے

سبتنول سے جوز مانے میں بنے ستھ حاکم وہ تھی اب پوسچےتے ہیں ہم سے کنسبت کیاہے جن كوسسركار بكاليس النفيس مم سسريه بيضائيس يركبي سنت ہے تو فرائي برعت كيا ہے كم يكابوا ابوطالب جونبيس بيرمومن ان کے فرزند کی کعبہ میں ولا دت کیا ہے فانمُ حق ميں بھى ال جائے ولا دت كاشرف يهنين ہے جونضيلت توفضيلت كيا ہے دشمنی آل سے کی ہے تو الاسے یہ طو ق شيخ جي خوب سمجھے ہيں كەلعنت كيا سب حيد آيات خدا، چند ا حا د بيث ر سو ا اس تلاوت کے سواا ور مری مرحت کیاہے



# مدح مولائے کائنات

ممس مت پوچھے حیرر کی جلالت کیاہے آپ بتلائیے کعبہ میں ولا و ت کیا ہے غیر معصوم کو بھی آپ بناتے ہیں ا ما م یہ تو تبلائے اللہ کی سیرت کیا ہے ہم سے مت کئے بڑے سے سر میداں سکئے یا علیٰ کہنے کی سسرکا ر ضرورت کیا ہے ممسكتين كمم آلسا الفت نكري ية تو فرما كيے كھراجر رسالت كيا ہے آج تک کرتے ہیںسب مولد حیار کا طواف د کی لیم نے سلماں کی خفیقت کیا ہے خادم مولدِحيدر ہيں سلاطين جب ا اب کھلارازکہ حیدرکی جلالت کیا ہے

Sich Constant of C مر میں نے جہاں توزیر اس کے مزول قرآں سے کیا جاتا ہے اس کے ا ماری میں میں میں میں کے اس مران سے بیانی میں اس م مرے دیدیا ہے جاب بنی رہی ہے۔ یمیزبان کا کے طریقہ ہے ہے کوئی ہے۔ ، میں نامی وور دور - ۱۶ سال طریقه یم سیموئی کا دند به بیری کا کا ک طریقه یم سیموئی کا کی دارد کا کا ک طریقه یم میری کا کا کا کا ک مناسع و طریقا بیری دو دیے بین جہاں کی دورے میں جہاں کی دورے میں دورے میں جہاں کا م ورسط بھی رو دیے ہیں جات ہوائی ہوا دہ ایک بچے تھا مہد میں بھی جواڑ دیجے ہے۔ برسے کا م مر بی ما مهدمیں بھی جواڑ دسی سے دیا گائے ہے۔ مسئلیم سے کمدوا کے دکھیں خدا کے کھیں بعلوہ جل ی جلوه جلوه سے کبریا کا سکر بیطوه نصر ایس کر بیان کا سکر بیطوه نصر ایس کا سکر بیطوه نصر ایس کا سکر بیطوه نصر ایس کر بیان کا سکر کا سکر کا سکر کار کا سکر کار کا سکر کا سکر

الماسية المحاربة Care Constant Constan Cook Curing wood مررا بطر المجارية المرسيارات الموادية المرسيارات الموادية المرسيارات الموادية المرسيارات الموادية الم برسی کا آگرسوار آمی کا می بیانی کی برسی کا آگرسوار آمی کا می کا آگرسوا مائی کے بیانی کی بیانی کی برسی کا آگرسوا مائی کے بیانی کی برسی سواعلی کے برسی کا برسی سواعلی کے برسی کا برسی سواعلی کے برسی کی برسی کی برسی کا برسی کا برسی کا برسی کی برسی کی برسی کا برسی کی برسی کی برسی کا برسی کی کرد برسی کی برسی کی برسی کی برسی کی کرد برسی کی برسی کی برسی کر المن میں سواعلی کے دن جی میں المامی کے بیاری میں سواعلی کے دیں ہے۔ یہ دازقدرت ہے اے نصبی کی میں افرائے گر عام ا ر مدرت ہے اے تصبی راجی ہے۔ مداخداہ گرعلی ہے علی علی سے مال نبورہ دت بی انتهاء ہو دہیں ہی جان ہیں ۔ جہال یہ جائدر کی انتها مود و کی سوری انتہا مارمرصی رب به کهدووهر الحال المار می رب به دوه مرافق المار می در با می المار می دو می المار می المار می المار می دو می المار می

صدااسلام کی بھیلی تھا رے دم سے دنیامیں وہ کیسے بے نوا ہوگا کہ جس کے مہنو اتم ہو نه جانے کیا وہ سمجھ تھے نہ جانے تم نے کیا د کھیا محدّ تقے فدا تم پر محدٌ پر نسبہ اتم ہو بنی محبوب فالق تھے تو الم مطلوب ہواس کے محسبه مصطفا وه تقع على مرتضى تم ہو تحميس مانگا بيميرني تحمين چا با ہے خالق نے بييير کی دعاتم ہو خب د اکا مد عاتم ہو تھاراکیا تقابل وسمنوں سے اےمعا ذالشر جفاوه شے د فائم ہو خطا وہ تھے عطائم ہو دعائیں مانکتے تھے وہ خرید اتم نے ہجرت میں طلب گار رضا وہ تھے خریدار رضا تم ہو یلانا شربت دیدار و تت نزع اے مولا سناهے پیکه د رولا دواکی بھی دواتم ہو کلیم بے نوا سوئے جہنم جا بہیں سے کتا اُ دھرجائے گا وہ کیسے کہ حس کے رہنا تم ہو

# مشكلشاتم ہو

مرے مولا خدا شاہر ز مانے سے حدا تم ہو تحميمي نفس بتي تم بهو تمجني نفس خدا تم بهو جها سرونی نه کا م آئ و بال حاجت رواتم ہو دل مخلص سے چونکلے وہ را توں کی دعائم ہو اسے طوفاں کا کیا ڈرہے کہ حسب کا آسراتم ہو سفینہاس کاکیا ﴿ وب کر حس کے ناضد اتم ہو سجایا ہے نبیوں کو پڑھایا ہے فرشتوں کو زمیں و آساں دونوں ہی کے مشکلشا تم ہو تظردونول التقى تقى كوئى سسنبطلاكونى بهكا ہمارے نا خداتم ہونصیری کے خد الم ہو تھاری شان میں آیا کھی سورہ مبھی آ یہ ولِيَّ ابنَّ مَمْ بِهُ سَخِيٌّ بِلَ اتَّنْ ثُمْ بِهِ

جنگ میں اسلام رہتا تھا ہمیت مطمکن اك سبابى ب جوب اك يورك سكركا جواب خانه کعبه اُ وهره مسجد کو نسب اِ د هر مثل گھروا لے کامکن ہے نہے گھرکا جواب صبح کے ہنگام یوں وی نفس احد نے اداں حشرتک ہوگا نہ اِس اللہ اکبر کا جو ا ب وه توتنمشيرسجده كيول نه بوتا بي مثال شل کیا سجدہ کا ہوگا جب نہیں سرکا جو اب مسيدكوفه كو ديجيس كيون نه حيرت سي كليم نور سجده بن گیا قهب ر منو ر کا جو ۱ ب



# نفس بيمير كاجواب

وں توہے مکن ہراک بہترسے بہتر کا جواب يرنهبيرمكن كهين نفس بيمييت مركاجواب مرتضي بن نفس پغيم بين بقول كبريا ان کا ہوگا مثل جو ہوگا ہمیٹر کا جو اب جب نہیں مکن ہے کو لی سبت داور کی مثال بوگاکیسے خانہ زا دبیت دا در کا جو ا ب اس کے قدرت نے گو دی میں بی کی دیدیا كهدند دے كوئى - يرب اس كے برابكا جواب مرتضیٰ کے سارے گھر کا ایک ہی کر دارہے بھول سے ویتے ہیں اس کھروالے تجمر کا جواب جس ية قدرت خود ا بھارے نقش يائے بوتراب سنك اسود بهي نهيس م ايس تجعر كا جواب

مرقدم باللة بي لا كهول قارى تسرآن پرنزول سے سیلے ایک ہی تلاوت سے حق تو یہ ہے یہ سب کھ اس کے گھرکا ہے صدقہ جس کا نام کو ترہے جس کا نام جنت ہے کیوں نه اُس کی مہتی تھی۔ رمر کز فضائل ہو جبکہ نام نا می بھی مستقل نضیات ہے مس بشرس مكن بأس كاوج مك حبانا جبكهاس كے قدموں ميں خاتم نبوت ہے حب کو د کھے کراکٹر رو دیے ہیں بوٹر سے بھی اس کو کر دیا محراے یہ علیٰ کی طاقت ہے كارزارمستى ميس رزم حق وباطل ميس اس کے نام نامی کی آج بھی ضرورت ہے برم كل منورب ميرب اك تصيده سے مرتضی کا صدقہ ہے اپنی جو بھی عربہ ت ہے

# على كي الفت

مصطفط سے الفت ہے آل سے عدادت ہے اس کی وسی سیرت ہے سی کی بیسی فطرت ہے \_ اصل سے محبت ہے تفس سے عدا وت ہے کون جانے یاروں کی کونسی سنسرا نت ہے آئیم تائیں گے کیا عسلیٰ کی الفت ہے نفس کی مشرافت ہے نسل کی علامت ہے کوئی کفرکے گھرییں کوئی خسا نہ حق میں منزل ولا دت بھی اپنی اپنی سمت ہے گرعلی مرحت بھی کو ٹی جرم ہے یا رو ان کے مدح خوا نوں میں کس کے شیت ہے اس کو کہتے ہیں سورت اس کو کہتے ہیں آیت يعلى كى صورت سب و ه على كى سيرت سب

أك نئ اندازس بونا تفا اعلان شرف اس کے عق نے بنایا گھرے اندر گھر نیا حب بناتے ہیں مسلماں روز تازہ الببیت كيول بناكيت نهيل تطهيركا اك گفر نيا الصحيفين توب سرگام پر ذ كرهسك كه دولائ كولئ مصحف دشمن حيدٌ ريا کی صحیفوں کی ملاوت مصطفا کی گو د میں ياعلى في كهولات اعجاز كا د فتر بنا کوئی چی پیتاہے کوئی لاتا ہے ب س خانهٔ حیدٌرمیں دیکھار وزراک نو کر نیا مشكر فالق سے سلامت فائح خيركالال کهدو د نیاسے بنائے عیر درخیر نیا جيدرصفدركا سروارث مع حيدرك طرح شك آگرى تولا دُكلهُ ا ﴿ و رنسا روزهم للصفة بين مدح مرتضي مين ايك بيت روز کھلتا ہے ہمارے واسطے ایک ورنیا

### درنبيا

كهوانا تفا إب تضل حيد رصفد رنيا اس لئے حق نے بنایا اپنے گھر میں ورنیا جوباتے رہے ہیں مرروزاک رہبر نیا ك تعب كربناليس كو ئى بغيبرنيا ولس بت رکھ کرتے ہی طوات بت حق شيخ صاحب روز ال آت بي اك حكرنيا مب جوال بوسكتاب تعربين سے بيركهن كوئى لمبوس كبن بوتانبيس ومصل كر نيا متوں سے کرتے ہیں ہم ایک ہی گھر کاطوات عاشق چدر نہیں رکھے کوئی حیب کرنیا سيردوں برسول سے ہے اکسٹک سودھترا روز خبت سے نہیں آتا کوئی تیھے۔ رینا

میم جانتے ہیں دین میں کر داری جگر سی نہ ہیں صلح کو بیکا رکی جگر سی تعلم سے کاٹنے ہیں تغمر رم مرجب تعلم تھاتے ہیں تواری جگر مرجب تعلم تھاتے ہیں تواری جگر

المرابع المراب المرابع و ا المرابع و الم الماري ال المال المراب الم المركب ا

بن كره ها كر الما المراس المرا بر کره بیمراک سی بیمتر مدر بید مين المان المريد المان المريد اب کریں گارت کی کا داخل سے کھانے اب بتول سے پاک بیٹ کریا ہے۔ حرینہ کا میں ایک اور کی ایک کی ایک کی ایک کی ایک کیا ہے۔ المركزة المركز المراس المركالي من المركالي المركالي المركالي المركالي المركالي المركالي المركالي المركالي المركالية المرك تابع كالقرك الترابع من ابترابع المرابع المراب ایک دن تو عاصبوں کا فیصل سے

料

# مدحِ عليٌ

صافته ول مربع على كارارمر ميد فود کار می کلی اب در حمد براید ال طرف بندون كا مرحمة برايد فریش سے تاعریش مرب مرتضیٰ سے أن ممنون الرقم ميري دي جِس کے باعمت ہوگی معایر۔ الله وه فاندر برت الله المال معنى الله المعنى المال معنى المال المال معنى المال 

وہ اک چراغ بھی کو فہ میں ہو گیا نما موش جلاتھا کعبہ میں جو حق کی روشنی کے لئے سبب یہ تھا کہ تھے استا دِ جبرئیل علیؓ وگر نہ روتے ہیں جبریل کیسی کے لئے

\*

می ارفع و ۱ علی بن ا شی سر صورت کیم بن <sup>د</sup>یها بنت نوم ا

قطعب کی اور کیتے تھے تھے کہ ایک اس کو کیتے تھے تھے کہ ایک کے سعتی بنا کر بلا کر بلا

# مدح مولائ كائنات

شرن یہ خاص تھا دنیا میں بس علی کے لئے کہ جان دی ہے تو ایاں کی زندگی کے لئے بزیرِ تینے بھی سے خم ہو بندگی کے لئے یبی ہے منزل معسماج آدمی کے لئے شرب ذکیسے شہا دت ہو آ و می کے لئے یہ موت ایک وسسیلہ ہے زندگی کے لئے فدا کے گھریں ہوسپدا فدا کے گھریں شہید یہ ربط فاص مقدّرتھا بس علی کے لئے صدایه دیتاہے کعبہ کا ربط کوفسہ سے بنی علیٰ کے لئے ہیں علی بنی کے لئے فداکے گھرمیں اٹھی اک قیامت کیرئ حجکا جو فرقِ علی حق کی بندگی سے لئے

ال والريط المال المريد الريام والما والما في دوران ويري اورس.



المالية والمعالمة المالية الما الراد المراد المرد المراد المراد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المر الكريمة بميل مي اللاق بيب المراد المرد المراد المرد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المر المراد ال المي في المربية و المربية

مر کے یہ میرس مولات کردے ارد در سے فکرفت يرك علاوه حسب نسب كي اور كو يي بيجان أنيس وتمن حيار كي يتى يس يوب قوم مال لأكهوب بين شكرضر١١ س كبادي مِن كو بي بعي سل كُ تَرَبِي مرابعورت میں ان کی صورت ہم ایرت میں ان کی میں مِن مِن أَن بَو مِيمَّرِ لِمَا عِلْو هُ أُورِسِبِي كُلِمَ قَرَان بَيْسِ ماری قصایی گوم کے زمرہ ایا بیڑی پو قصط پر ١٠٠١ و تراع في الترب ما صل تاره ميدانسان بنيل وي جو تيرس طريس زلائه ده منس جو تارد رس ايس بیران بور می در تری ده رضوان بنیل رُ ان خدا آی شان میں جمیدم پڑھا تھیدہ محقل میں المن صدراً المن المجيدا كو المراجع والمجيدات بنين

لاکھ سکتے اپنے کو میل اس کا کوئی ایمان مزیں وَ فِي الْمَارِيْ مُرْكِيْهِ مِي صَرِيةً وَهُ مِي اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بِيْكُ يُعَلَّاده مُوكِلًا مُعَمَّلًا وَ يَعَلَّادُه مُوكِلًا مُعَمَّلًا وَيَعَمَّلُ الْمُعَمِّلُ الْمُعَمِّلُ نقيس فنداح بي الوية نفس في سي نفرت سي ويُما مريد الن وعاليل نفس بيريم كا جلوه بېلىر ئارده ئوس بىر گركه ه سېتا ده ميدان بېي بو نرکس ۱دم کر سیده ۱ س کا نام قرسه ۱ بلیس بونه کرس ما کی گیره اس می کی ده کرتی شیطان نیس ياري لا كرك بهانة قول بني الو تقلم كرك بهانة قول بني الم كُاشْ كُونُ عَامِلٌ كُو بِتَا تَا وَكُلَ مَهِمِينًا مُؤِينًا وَمُوالِيَ مِنْمِيلً

المراجعة الم

X/s/sign

جن بناج اور الماج اور الماج الم

# ثنائ مرتضى بڑی مٹیکی شائے وتفیاری

المعاملة المعارض المعا

بنادیواریس بیش دم نیادر

ينا يم اس كاديد ارس در

فدا كا كل المويا المرسر بيغيره

الله المرون ومن الأو

وبال بيل مرأمولا كافتخابق

المعارب المركار وروا على الماجي

تقارب گری اقرار بهاری

رضاً کی آرزو قیمت بھاری

ترًا مولًا ہنیں بینر ہ رضد ا کا

Short Golden جرد المحاصلة E Cità الم المالية Supplied in the second Enlogion. Single State Signature of the second of the Showing to & Cintains Stobb Colley 5100 by فلك برسكة بين جس كو فريشة

ستاره يكول خاكان كادري المارية قرارين المرياس وريدان المراس ا

Sold Silly فرا ومصطفی کے انجیر مکن کاری Sibording Simp علی کر ال بوستی به نام بر وال فاكر مين فالم



عش که چلئ گرنظروں په رکھئے اختیار دیکھئے مت بیشت پر دہ صرف پردہ دیکھئے

المرادة في المادة في المرادة ا المالية المراج ا المراجع المراج 一个人,这个人的一个人

# اسخام نصيري

چاہتے ہیں گر کمال حق کا جلوہ و میلے آئي آل محمد كاسب رايا ديكھئے كياضرورت ب كه د نيا كا تماشه ديك حبس میں ہومعبو د کا جلو ہ و ہ ہیر در کھے سلے زندہ کس طرح ہوتا ہے مردہ دیکھئے عيركوني كس طرح كر ديتا ہے زندہ ديجھے معرفت میں رکھئے اسجام نصیری پر نظر كس طرح بوجا تاب نظروں كو دھوكہ ديھے سب سے اونجی کونسی تعمت ملی معبودسے سب سے من کو مواریاس سوئے کیے د میکھنے د کیمینا وجه الہٰی کا کو ٹی آ سے ابنیں سُرَنه ہوجائے بگا ہِ عشق خیبرہ و کیگئے

## مدرح على

رہ نہیں سکتے کہمی ہم مدح حیدر کے بغیر دین حق بے جان ہے نفسِ سمیرکے بغیر دارسے بیمیٹم تما ر دیتے تنفے صد ا جھن گئے منبرتو مدحت ہوگی منبر کے بغیر

مکن سبے کر بھی جائے یار و روز ایک مصلیٰ کعبہ میں انتا توبتا دوكيا كوئى بوسكاسه بييد اكعبه بين مرجابه اتارس مالک نے مصحوبِ صامت کے پائے ويُصحفي اطق تقاأس كومالك سنة اتار اكبيهين مبع کوش معلی سے اوپر کی تقتریر مقصاری بنسبت اسے اوپر کی تقتریر مقصاری بنسبت اسے ا چکاب تھاری قسمت کانایاب مستارہ کیسیں ج جس کا دُلارا ہوتاہے وہ اس کے گریس آتا ہے اس والسط شائداً ياس الشركا بيار اكعبه بين مولودِ حرم کے آتے ہی اول مھسکے بل اصنام گرسہ باطل کی ضرائی کا دیکھا الٹا ہوا نقشہ کعبہ میں يە فاڭ پە بىيتانى ركھ كرېچىسىنىكى بېرلاسچىسەرە يالېنى عبادىت كاسكى بچىسىنى جاياكىسىس

بے سبب دنیا نہیں قربانِ جان صطفیٰ گیے ادائیں بھی ہیں لازم دلبربائی کے لئے اس کا بیڑا تا قیامت غرق ہوسکتا نہیں جن لیا جس نے علی کونا خدا کی کے لئے عشق حیڈرخود لبندی کی ضانت ہے کہم می میٹر میں حیثر کے دلئے فرش بھی ہے میں حیثر کے دلئے کا میں میں حیثر کے دلئے کا میں میں حیثر کے دلئے کے دلئے کی میں حیثر کے دلئے کیا تھی ہے میں حیثر کے دلئے کے دلئے کیا تھی ہے میں حیثر کے دلئے کے دلئے کیا تھی کے دلئے کے دلئے کے دلئے کیا تھی کے دلئے کے دلئے کیا تھی کے دلئے کیا تھی کے دلئے کے دلئے کے دلئے کیا تھی کے دلئے کی کے دلئے کیا تھی کے دلئے کے دلئے کے دلئے کے دلئے کے دلئے کے دلئے کیا تھی کے دلئے کے دلئے کے دلئے کے دلئے کے دلئے کیا تھی کے دلئے کے دلئے کیا تھی کے دلئے کے دلئے کے دلئے کے دلئے کیا تھی کے دلئے کیا تھی کے دلئے کیا تھی کے دلئے کے دلئے کی کے دلئے کیا تھی کے دلئے کے دلئے کی کے دلئے کیا تھی کے دلئے کیا تھی کے دلئے کیا تھی کے دلئے کی کے دلئے کی کے دلئے کیا تھی کے دلئے کی کے دلئے کیا تھی کے دلئے کے دلئے کی کے دلئے کیا تھی کے دلئے کی کے دلئے کیا تھی کے دلئے کی کے دلئے کے دلئے کے دلئے کی کے دلئے کے دلئے

# مشككشائي كے لئے

ہے یہی کافی مقدر کی رسائی کے لئے چن لیاہے باب حیدرجہ سائی کے لئے مشكلير حب بهي برهي مجمد يرجرها ألك ك آگیا مولا مرا مشکل کشا ئی کے لئے ذكركياكعبه كاب ميدان بهي ببوجاتيب صا جب الماتيبي فدم حيدًر صفائي كے كئے جزعلٌ ملتی توکس کو ملتی حق سے ذوالفقار باعد بھی توسشرط تے تینے آزمانی کے لئے اس كوكيا بوكى عبلا باطل ضدا في سے غرض شخت کوجو اردے ٹھوکر چائی کے لئے کیا زمیں کے آدمی اور کیا سٹارے چرخ کے سب درِحیدر یہ آئے جبہ سائی کے لئے

مي ده جمير د اد پيرا غرار الارسي مایی ده برت در این می می در این می می در این می می در این می در این می در این می می در این می می در این می می می می در این می در این می در این می می در این می می در این المراد المرد المراد المرد المراد المرد المراد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المراب ا Secretary of the state of the s

## ععلى

عجیب شان یہ حق سے علی نے پائی ہے کہ خود ہیں بندہ گر ہاتھ بیں خدا کی ہے علیٰ کی تینے جب آئی کسی کے سرکے فریب یقین ہوگیا ظالم کو موسن آئی ہے

فندا كا دران من على المارتر وه وجرب مع دور المان المان المان وه المان ا المارية الماري ال الماري ال على كارتر المراب المرا بر المرابع ال

کہتاہے یہ زمانے سے جیگدر کا بوریہ اسلام یونہی جلتا ہے در بار کے بغیر ممکن نہیں کہ دین کا کو ٹی سلسلہ تھے کہم جل جائے د کر جیڈ رکرا ر کے بغیر



مضرت علی اکبرم علی مینیک علی جالی مرسی مینیک یا افتخار عالم و ترویس بیشکل مصطفع سی بیاب اکبرکہیں رہا م تو میمر

# حیدرگرار کے بغیر

کعبہ ہے یونہی عیدر کر ارکے بغیر جیے مرمینہ احمد مختار کے بغیبر ماجی کا مرطوا ف ب بیار دب اثر مولا تھارے سائے ویوا ر کے بغیر مكن نبير كر قوم كابن جائے رہنا ندمب میں کو نئ عصمتِ کر دا رکے نغییر نربب ميس معركم كاتصورمحال ب تلواراور حیدر کرا رے بغیر سی جانے روزحشروہ جائیں سے سطون طيخة نهيں جو دين ميں فسسرا رکے بغير مولا سے دونوں لال ہیں سردار باغ خلد جاؤهم كيسے خلد میں سسردار کے بغیر

گوسنخ والی سه کیمه سے صدائے جربیل ساز باطل اب سداکوسے صداہونے کوسے برصحیفہ کی تلا و سے کر سنے و الا آگی بیسے حق سے حریب حق کی ابتداہونے کوسے

# ديدارخدا

بزم میں یوں ذکر مدور ت ضرا ہوسے کو سے پوراا ریا ن گلسیم کبریا ، و نے کر سے سنے ہیں کیسیں ویدار نفدا ہوسنے کو ہے ہورہی ہے کفرکے ہر مسلسلہ کی انہر دیں سے اسینے سلسلہ کی ایتدا ہوسے کوہ آئے دالاہے فرائے گھرا بوطالب کا لال بحیثِ ایمان کا مکمل فیصلم ہوسنے کو سہے ارباب ببیت حق میں وا رہیے دین خرب دا غاصبول سے کہ دوان کا خاہم ہوئے کوہ

یکه کے ہم ط گئے جبر لی بھی شب ہجرت

یہ وصلہ تو نقط بو ترا سب رکھتے ہیں

جناب شیخ کو سر دار تو نہ آئے نظر

گرنگاہ میں جنت کا باب رکھتے ہیں

علیٰ کے باب کے ایمان پر نہ مجن کر و

کرم ہراک کے حسب کا حساب رکھتے ہیں

حسب کا حساب رکھتے ہیں

حسب کا حساب رکھتے ہیں

مرم ہے دل میں وہی آفتاب رکھتے ہیں

مرم ہے دل میں وہی آفتاب رکھتے ہیں



# مدحِ مولائے کائنا ت

جودل میں محب علی بے حساب رکھتے ہیں وه مرسوال كأزنده جواب ركھتے ہيں جناب شیخ کونام علی سے سے نفرت نه جانے کیا ول خانه نواب رکھتے ہیں ولاك حيثه رصفدره اجرت سركار حضورا يناكمل حساب ركفت بي علیٰ ہیں محوتلاوت بنی کی گودی میں كسب تاب يعلم تاب ركھتے ہيں ہے بے مثال نئی آ ورعلی ہے اسکی شال ہیں جواب ہیں لاجواب رکھے ہیں على كے باب فضيلت بين بس يركا في ہے كه يرحم مين الك إينا باب ركھتے ہيں

حكم خالق براه ه را هِ مشيت بر ك رفعت کونین کیوں رہتی نہ قدموں کے سلے ہے ہی وہ گھر جہاں جھوٹا بڑا کو ئی نہیں عظمت نبت بی بی مجت ہے کا رفضو ل فروع دی اعال ان کے ان کی باتیں ہیں اصول غازہ روك ملاك آب كے قدموں كى دھول مدح كرتاب ضدا تغطب يم كرتي بي رسول اس سے بڑھ کر د و جہاں میں مرتبہ کو ٹی نہیں ترج کیرآسان نه تھا باغ ندک کا مرطر بجربھی زہرًا کی نظر میں تھا نقط اک مسئلہ ڈٹ جائے روز اول کفر کا ہر حوصلہ بت پرسنی کا ر با با تی آگر یه سلسله ایک دن کہہ دیں گے یہ ظالم ضد اکوئی شیں وشمنی فاطمئ رکا سب سبی استجام ہے امت اسلامیہ ہرعبد ہیں بدام سے اب تویرلفظ مسلما س داخل د شنام سب

# لقرر در معصوب

سيرو و معبود بس ليكن ضراكو يئ نهيس انبيالا كول بن شام انبياء كوني نهيس مردمیدال ہیں کروٹروں لا فتی کو فی مہیں اسواز براك نبت مصطفاكو أينيس ادر اگرہے بھی تومثل فاطمئے کوئی ہیں فاذ زبر اب وه در إك عصمت كاصدت ہے جہاں لعل مین کوئی کوئی درشحفت ایک بی سب کی روش اور ایک بی سب کا برت سيخ تويب اسطرح كاذى شرب سيت الشرف سلسله در سلسله در سلسله کوئی نہیں اس گھرانیس می مت کے ساننج میں وصلے شيحمت برم اغوش عصمت يسلي

## عيدُ لُ

حیات وقف ہوخالق کی بندگی کے لئے توہرز مانہ ہے اک عید آدمی کے لئے لباس خلدسے آئے بنی بنے نا قسبہ یہ عید خاص نفی بس و لبر علیؓ کے لئے يراتمياز تقابس دلسب ران زمير إكا لباس آیا نہ جنت سے تھرکسی کے لئے ہارے واسطے اب سارا سال ہے عاشور کہاں سے عید کوئی عاشق علی کے لئے خداکی راه میں کیونکر نہ جان و سیتے ہم یر راہ ہم نے کالی ہے زندگی کے لئے وه توم حس کو شها د ت کا را زہے معلوم وہ بھیک مانگ نہیں سکتی زندگی کے لئے

ان مسل نوں کے گھریں جو بھی اب اسلام ہے

ایک الحجی ڈور ہے جس کا سراکوئی نہیں

دیکھئے باغ جناں ہیں آمد نر ہراکی دھوم

ہرطرت اہل ولا بجھرے ہوئے مشل نجوم
یہ وہ گلش ہے جہاں جلتی نہیں با دسموم
یہ وہ گلش ہے جہاں جلتی نہیں با دسموم
دوستان فاظمہ کا چار جانب ہے ہجوم
اور عدوئے فاظم چھوٹا بڑا اکوئی نہیں

اسلام آل بار به الرائد المائد المائد

فقيرره درمل بيناره المرابع الم

کہاں مکن مجلا اس کی ثناہے كرحس كامرح خوال خودكبرياي ندمیں کچھ موں نہ کچھ میری ثناہے تصيده فاطمة كابل اتى ب وه عصمت حس کی مریم ابتداسیم اسى عصمت كى زيمرًوا نتهاب جهال عورت کا جو بھی مرتبہ ہے نقط اک نبت احرکی عطاہے وه حس كانام بهي خالق في كلها وه يورى صنف يس أك فاطريب فلك يرجب كوكت بين فرست در زمیراکا وه بھی اک گداہے

خداکا شکر کر مسجد میں مم کو مار ا ہے اب اور چاہئے کیا پیروعلی کے لئے نہیں ہے اُن کے فسانے میں کوئی بھی سرخی جوجان دیتے بنیں حق کی بندگی کے لئے امام باڑے نہیں اپنے شمع کے محت اج ہار اخون ہی کا فی ہے روشنی کے لئے غضب خدا كاكه اب أن كوكت بي كا فر کے جن کا سر نہیں جبکتا کہی کسی کے لئے وجودان کاہے دراصل ایناہی صدقہ جوہم کو مارتے ہیں اپنی زندگی کے لئے



ا که کراچی میں شیعیان حیدر کرار کے تا سے سائر ہوکر۔

حکومت کو رلا کر تونے جھوٹر ا جاداسیا فقط تونے کیا ہے ہے ساکت صاحب نہج البلاغہ تراخطيه نضا ميں سوسنجا ہے ترس بحول في جيتاب جوميال اسی کا نام ارض کر بلا سے نبی کے ضعف کو سنجشی ہے قوت تری چا در نبوت کی دواہے جہاں بہہ جائے تیرا نون زمٹرا و با س کی خاک بھی خاک شفاہے یماناتھیں بنی کی چار دختر تا و کون ان میں فاطم سے عداوت اور نبت مصطفے سے منیں تیری برگوں کی خطاہ كليم طورمرح فاطرتهون. محے اک مصحف زمیر اللاہے

زمیں والے ہیں اسجانے سے کین فرشته فاطمه كو جانتاب تصمنصب دارسب جا درمیں نیکن تعارف سب كا زېراسى بواب درزمرًا به آتا كيوب نه رضوا ل ہیں جنت کا سیدھا را ستہ ہے جے کتے ہی حسنین اپنی جنت ترانقش قدم اے سیڈہ ہے بکترت کیوں نہ ہوتی نسل تیری منتج الله نے کو ٹر کہاہے ترا فرزند کیوں ہوتا یہ قت کم جوتونے مامکی ہے یہ وہ دعاہے کنیزوں کے سروں پرہے جوچادر تراظل كرم اے مسئدہ ہے یے معراج مومن تیری سبیج فلك يراً دُنُ منى كى صداب

ماناکه د نحتران پهيم تفيس بے شمار ستلاؤ کیا کسی کی کوئی یا د کا رہے باقی ہے صرف اک گل گلزار فاطمئہ قائم اسی کے دم سے یہ ساری بہارہ امن جاں کے راستے سب بندہو گئے اس جان فاطرته کا سکر انتظار ہے تقش قدم برتير علاب امام وتت اے نبت مصطفی یہ ترا اعتب رہے نضه تری کنیزا بو ذر تر اغسلام اسیاجان میں کب کوئی سرمایہ دارسے مسرمہ یے ملک ہے تو غازہ برائے حور جوتری رہ گذار کا افرتا غبار ہے جسسمت جا ہیں زلف رسالت کوموریں اتناتوتیرے لال کو تھی اختیا رہے سائل مجى نبيس ألمجى فادم بنين زے اب اہل آساں کا میں افتخارہ

#### تحفة معراج

عترت سے دشمنی ہے ہم شرسے پیا رہے تبلاؤ اسے دیں کا کوئی اعتبار ہے زہرارسول یاک سے زیب کنا رہے تعضمیں ساری رحمت پروردگار ہے لارب كروگاركا اك شامكارى وهجس يه جان و دل سے بيمير نشارے تحفہ نبی کو پر د ہُمعسراج سے ملا زېراب ايک دا زنبي را زوارب اس کے جہا دنفس کی مکن نہیں مثال مرلفظ حس کے خطبہ کا اک دوالفقاریے حیرری ایک ضرب بی تقلین سے فدا زبراکے ہرعل یہ زمانہ نظارہے

#### مدحصديقه طاهره

وہجس کے دل میں آل بیمیرسے خارہے سمجھوکہ اہل دین کی نظروں بیں خوا رہے مجھ لوگ تھے رسول سے بہلومیں اسطرح حس طرح کل کے ہیلومیں گلشن میں خا رہے دل کی کلی ضریح کی کس طرح کیل نہ جا کے زہرا رسول می کے جین کی بہا رہے جس کے دماغ میں نہ ہوسودائے اہل بیٹ سمجهوكراس كى عقل پەشىطال سوا رسىپ محبسم فلک نے آکے بتایا جہان کو زہرًا کا آسے ان پہ بھی اختیارہے ذلف رسول إلتمريس زميراك لال ك قبضه میں گویا رحمت پرور دگار ہے

پیش نبی جو آتا ہے بن کر ابینِ وحی زمرًاکے در بہآئے تو ضرمت گذارہے کل جس کی اک جبلک نظراً کی تھی اے تکلیم ارض حرم پہ نور وہی جلوہ بار ہے

R

## تعظيم فاطمئه

یوں اہل حق ہیں آل پیمٹر کے ساتھ ساتھ جیسے رہیں تقیب رتو بگر کے ساتھ ساتھ جوجل سے نہ مرضی وا ورکے ساتھ ساتھ كيافائده رہے جو بيمير كے ساتھ ساتھ ا کے نہیوں تبول کے در پریائے سلام رہتے تھے جو ہیشہ پیرے ساتھ ساتھ مرشوق تها كمحبسم فلك كالمخطاب آتے در تبول یہ اختر کے ساتھ ساتھ أسال نهين سيمنسندل تعظيم فاطمه لازم ب دل بھی جھکتا رہے سرکے ساتھساتھ بیق کوئی زمانے میں اسی ہوئی نہیں ماں کاخطاب پائے جو دخترکے ساتھساتھ

#### بنت رسول

کہاں کے فاوم ملاکہ ہیں جو نبت احرکا گھرنہیں ہے کہاں فرشتوں نے بھیک مانگی جو فاط کا وہ درنہیں ہے ہرایک غاصب سے روزمحشر کمتی وچھیں کے یہ بیمیشر بتاؤی یہ ہاری دخترہاری گخت جگرنہیں ہے خانةرهرا

الر كا ما المراب أول موالين كالموالية الله فالت بي إن الولا عزا علام جمر کا مولا، ہوگا کو کی مرتبطی کے رسعار انبریکا میں: " کو کی مرتبطی کے رسعار المن كالمبينيم على الوكا مصطفى المن المعطف المستعمر على الوكا مصطفى المن المعطف المستعمر على الموكا میمین کرداری امیران جریب بی کی فعارم ال میران جریب میران جریب رسعام بی کی فطرت میں ہندر ان سے اسعار فار زیر اللہ میں ہندر کا کھاتی ہے اسعار سے اسعار سے اسعار سے استعار سے استعار سے استعار سے استعار سے استعار سے من المرابع ال اللكالي المناكر حمل المركبيس مجريكم مَعْفُولُ كُلُ مُن اللهِ ذَكِرِ مُن لَمَ لَا لِي اللهِ اللهِ فَي مُن اللهُ فَي مُن اللهِ فَي مُن اللهُ مُن الهُ مُن اللهُ مُن اللهُ

ہم عشق آل پاک کا سو داکریں گے کیوں سوٰدا یہ ہم کوحق نے دیا سرکے ساتھ ساتھ لازم ب باغ خلد کے سنتا ت کے گئے چلتارہے تبول کے دلبسسرکے ساتھساتھ ہربارگا ہِ آلؑ ہے حکتا ہے اینا سے اویاکہ آگے بڑھتاہے سرورکے ساتھساتھ کیوں جا درِ تبول نه کر دا ر سب ز ہو اسلام جبکہ رہتا تھا چا در کے ساتھ ساتھ بوتا ندکیسے رست تهٔ زهرًا و مرتبط آئے تھے دونوں نور میمیر کے ساتھ ساتھ حکتی حسیں برات تقی حب حل رہے تھے سب کوٹر کی سمت سائی کو ٹرکے ساتھ ساتھ اس انقلاب ومرك قسربان اع كليم غیروں کا نام آتا ہے حیدر کے ساتھ ساتھ

فير من من دو است در يعميرات عمارة معمون بيني من نميس خاص المراسة من المراجعي من من بيني من الماك المحال في مزرورجهي من من من من من الماك رواجهي من عطاكس كي عطاك في طور المناسعا

بشرسه مارس جهال سے غافل اگری کی خربنیں سے مزاد چرکا کا میں رفظ سے مزید سے مزاد چرکا کا میں رفظ سے مزید سے مزاد چرکا کا برت جی گا برت جی سے در در بر مرسک میں کا برتر میں کا برتر مزید سے میں کے مزید سے میں کا برتر مزید سے مزید سے میں کا برتر مزید سے میں کی کے مزید سے مزید سے میں کے مزید سے مزید سے مزید سے مزید سے مزید سے میں کے مزید سے م

الفرائيس فاقول سر بعي شرافعرا سي المعدد الدرك المراك المراك المرافعرات المراك ان کے درکے سائوں کو دیا کہ باخیاں کا درکے سائوں کو دیا کہ ان کے درکے سائوں کو دیا کہ باخیاں کے درکے میں ان کا درکے کے درکے میں کا درکے کے درکے ير في المراد الم ان کے درزی کے علاوہ کی ہے فیمواری کی اس کے درزی کے علاوہ کی ہے فیمواری کے بعد اس کے در ان میں کا میں میں کا میں کی کے میں کا میں کی کے میں کا میں کا میں کا میں کی کے میں کا میں کی کے میں کا میں کی کے میں کی کے میں کا میں کی کا میں کی کے میں کی کے میں کا میں کی کے میں کے کہ کے میں کی کے میں کی کے میں کی کے میں کے کہ کی کے میں کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ المام المريد ا المراع المراة الما تالاه فاطرح المعالم المراء المر کون ایس ذی رو سرمینیامیادت طاوی مراس میران سرم است. دين فان يركل من الرياب عليه كون ها در يا مي فظ كر بلا سي اسعار

10

المارين الراد المراج ال

#### بنت سمير

بنت بميرتيري جبسي كسى بشركى شان نهيس سمسی کے گرکا بجیبچہ وین نہیں ایا ن نہیں تیرے گھر کی شان میں اتری آیت بھی اورسورت بھی جس میں نہیں ہے تیری مرحت وہ حق کا قرآن نہیں وحی جوتسرے کھریں نہ لاک وہ شیں ہو اوج امیں کیاہے جو تیرے دریہ نہ لائے وہ درزی خوان میں گهر په ترب رستام بهیشه وحی اللی کا بهره مانا که تیرے دروازه پر کونی بھی دربان مہیں اجررسالت تيرى محبت بن كئي ندمب كامعيار اس کے سوامسلم کا فرکی اور کوئی پیچان نہیں ساری فضاً میں تھوم کے زمبرہ آیا تیری چھٹ بر ية ترى منزل كاعادف م تاره مانسان نهيس

ولائ ال محسسد کے ما سو ایا رو کوئی وسیلہ نہیں عمر جاوداں کیلئے اُسی کی ڈیوڑھی پہ ہم کوسدا تلاش کر و فدانے ہم کو بنا یاہے جس مکاں کیلئے ملاج نقش کون یا ہے ما در حسنیئ تودل نے چوڑ دیا سوچٹ جناں کیلئے



A edi

عبي ارجان با و بي اصد قد آر نبي بي بي ماراجان بيا و بي اصد قد آر نبي بي بي ماراجان بيا و بي ال سي بوده شروبوگا بشري بي بيني من اندهان مي ماراي ماراي مي مي اندهان مي مي مي مولي در مي مولي در مي مي مولي در مي مي مولي در مي مي مولي در مولي در مولي در مولي در مولي در مي مولي در مولي در مولي در مولي در

#### مدحزهرا

عجب شرن ہے یہ زمٹرا کے مرح خواں کیلئے زبان کمتی ہے تسہ آن کی بسیب ل کیلئے ندوہ زمیں کے لئے ہے نہ آسسما ں کیلئے م جوسرے وقعت فقط اُن کے آسستاں کیلئے زمیں پرا گئے اِس در کو د کھر کر وہ سب جفين فدانے بنایا تھا آسسا سكك ستاره سجده کرے اور نبی سلام کرے شرب یا فاص ہے زہرا کے آساں کیلئے عجب ہے کیا جو بنات بنی کو کہہ دیں جا ر برهابمی دیتے ہیں کھ زیب داستاں کیلئے ضراكرے رہے قائم كل رياض بتول ی میول کا نی ہے اک پورے گلستا س کیلئے

مائل ہواہے صلح ہے کیوں حرب کا پیسر حس کا نہیں جواب ہی وہ سوال ہے . ستحریرصلح لکھی ہے کچھ ایسی شان سے نوک قلم ہے تینج تو قرطاس ڈھال ہے اقرار ظلم شام کے حاکم سے بے ایا یصلے ہے اگر تو بڑی بے مثال ہے اب مرطوت - سے آتی ہے بس صلح کی صدا اب آنتاب حرب کا وقت زوال ہے کتے ہی نام موت کے دھارے میں ہے۔ کئے اك نام الببيت ب جولاز دال ب اک دوسرے کے مثل ہیں سب ال صطفیٰ یداور بات ہے کہ ہراک بے مثال ہے رُلف رسول مجول كلُّ عا شقا بن حق سب سب کویا و رئش مبارک کا ال ہے حيرت سے كيا حس بي جو دوش رسول بي أتناعروج بإياب جنس كمال ب

#### مدح امامحسى

اس کی ثنا بشرکے قلم سے محال ہے مداح جس کے حسن کا خود ذو اکبلال ہے وه حس کانام کبی کرم دو انجلال ہے اس زندگی میں عیب کا ہونا محال ہے ونیایس سی مسلح کو حاصل کمال ہے مظلوم کی ہے تینے مجا ہد کی ادھا ل ہے لاسبیف مدحتِ اسد دواکیلال ہے فتح مبیں کا شور قلم کا کما ل سے کتے ہی جس کو جنگ علی کا کما ل ہے کتے ہیں جس کوصلح بنی کا جال ہے باطل كاسرم يست لوا ركاكما ل ک جائیں وصلے یہ قلم کا کا ل ہے

#### حسن حسن

سوچیا تھا ہوگا کیا حسن ازل کا شا ہکا ر سکیا لب پرمرے نام حسنٌ ہے اختیار یوں زباں پرآگیا نام حسٹ سے اختیار جسے آجائے کسی اجٹ بیاباں میں بہار وه حسن جوب بنطا سرفا طمه کا گلعند ار یر به وه گل ہے کہ جس رہیں ہیاری بھی نثا ر وہ حسنٌ حیں سے ا مامت کی جلالت آ تسکا ر وہ حسن حس سے تکھرتا ہے نبوت کا وقار وه حسن کھِلتی ہے جس سے قلب زم ہرا کی کلی وہ حسن ملتا ہے جس سے روح جیڈر کو قرار وه حسن منظمي ميں جس كى زلف بيجان رسول وہ حسن تبضد میں حب کے رحمت برور دکار

اس کی جبیں پہسجد ہُ خانت کا ہے نشا ل تیورسے آشکا رعلیؓ کا جلال ہے خاموشی حسنؓ سے بھی لرزاں ہے ارض شام اس کے جال میں بھی علی کا جلال ہے

1

رنفائل و پیام کا جو ہمر بنا دیا منبی خیب دین پیمیر بنا دیا منبی حضرت علی انجی بر گرمته کی بندی سے کیونکرند میر دران اکبر سنے اس اذال کو جبی آرمبین

وہ حسن و جرسترت ہے جس کے ہاتھوں کی عطا وہسن در تجت سے حبس کے قدموں کا غیار وه حسنٌ جس کی محبت خنکی چشم رسول م و ہ حسنٌ جس کی عدا وت دیدہُ دنشمن کا خار وه حسن حب سے گربیان سیاست میاک جاک و چستی حسب سے دا مان خلاقت مار تار اُس کی خاطر حق نے بدلا ہے نظام کا کنات آسماں کے رہنے والے بن کئے ضرمت گذار سرمهٔ چتم بصیرت کوچ اقدسس کی خاک غازہ روٹ ملائک اس کے قدموں کاغبار صلح اس کی کیول نه ہو ہتبید جنگ کر بلا كرَّكيا ٱس كا قلم ہموار راہ ذوالفقار کیا ضرورت تاج کی اُس کو کرجس کی جوتیاں وعجى ركھ كے مسري اينسس وہى ہے اجدار اس کی مرحت نے بنایا ہے مجھے ایسا کلیم سارے جلوے ہیں نظریس تھیربھی دل ہے ہوشیار

وه حسى جس سے تبسم میں جال مصطفے وہ حسن جس کے تکلم میں جلا لی کردگار وہ حسنٔ جس کی رگوں میں سٹیر پاک فاطمہ م وہ حسن حب کے جگرییں عزم مشیر کر دگار وه حسنٌ حس كى زبال مين فاستح نجسبر كانطق وه حسنٌ حس كة لم بب ب جلال ذوا لفقار وہ حسن جو گھرکے اندر زیب آغوش بتول وہ حسن جو گھرے با ہر دوش احرک کا سوار وه حسنٌ جو سجدهُ احربين سجدول كا فروغ وه حسنٌ جومنبراحت مسدية منبركا وقار وه حسن تمجيد حبس كي منصب روح الاميس وه حسنً تأكيد حسب كي رحمت حق كا شعار وه حسن حس كالشخل ہے سقیفہ سے عیاں وہ حسن جس کا سجل ہے جمل سے تا شکار وه حسن جس کی ا دا ضعف پیمیشر کا علاج وه حسن حبس کی ولا دین بیمیشر کا و تا ر

زباں تومل گئی جوان کو بھی دنیا میں
گرہے تیرا مشرف صرف آدمی کے لئے
وہاں بھی صفحہ فرطاس پر جلا ہے تو
تھی راہ بند جہاں تینج حیدری کے لئے
حسن کے باتھوں میں آکر ملا یہ تجھ کوسٹرف
کو توثقیب ہے ہرصلح واکشی کے لئے
جو تجھ کو جھوٹر کے ہو جائے کھانے میں صحرف
محال ہے کہ وہ کا تب بنے بی کے لئے

Je Je

قطعب

کہتے ہوتم کہ تم کو ہے ذکر ضدا پیند تھرکیوں نہیں ہے تذکرۂ مرتضیٰ بیند نوکر حسنؑ ہے ذکر نبی گ نوکر کسریا تنلاؤ صالت اس بیں ہے کیاتم کو ناہیند

## فلم مدح امام حسن

یہی بہت ہے قلم تیری برتری کے لئے ہیشہ جبکتا ہے تو حق کی بندگی کے لئے اگرچے تھی تری تخیی ہرکسی کے لئے بنی نے وقف تھے کر دیا علی کے لئے یرکبدرہی ہے تنائے مرسسل اعظم تراسهارا تھا در کا ر جو د نبی کے لئے پیام دین ضرا کا ننات میں کھیل چناہو بھے کو بنی نے بیمیری کے لئے ترے وسیدے مرحون خیر زندہ ہے ترا وجودضانت ہے زندگی کے لئے تواہل علم کے باتھوں کی اک امانت سب ترا وجود نہیں جاہل و غبی کے لئے

۱۵ جائے جس سے سبزی کلزائیہ و بین و هن س ی ایک ایسا بھول بھی سے حین ہیں ہے پر ایک ایسا بھول بھی سے حین ہیں ہے موس کیسے کرتا نہ خورث بوٹ ومشبود می تو فاطمة سے کلبدن میں سج جن يا نام كى على آيت تطبير یه فاطم کی جان ا نہیں پنجتن کیں ہے تھاجی کے باپ واد اسو صلح نبی میں ہے۔ روز اس کے باپ واد اسو صلح نبی میں ہے۔ بنهم الخيل كوصلح ا ما م حتى ميں يج مرتیب کا فلاصب ہے نفظ سعاویم علوه مرایک حشن کا نام حستن میں سیج در رتا مالول مخت و تاج دے کے سجایا ہے دست حت املام مطان ہے کہ اپنے وطن میں سے كاعذيه الك حاكم ث مى كو تكد و ي یا کون اقتدار کی میت سفن میں بھ کا علم پر کاکرِ صلح حسن ہے رواں دوال ی<sup>ا ذو ۱</sup> لفقا رحیت رسر ر رس بی سم

## درمدح امام حسن مختبلي

مران اہل فن ہے نہ اہل سخن ہیں ہج یہ یہ چربی حسن میں بات کہ محسن میں بر الله بهار گلش نیبرست میں بیر یعنی یہ سے نو نہ کہ کیاسی جین میں سے قرآل کا اقتدا رحستی شے نسخن میں ہے ایاں کا اعتبار حسن سے جین میں سیج مشتان لهج صاحب نبج البلاغب ايساكون كمال كسى ممسخن سي باباکا ہے سنتی ہیں بیٹے سے عاطمت وہ سب حت میں ہے جورسول زمن میں ہے ده آج بھی جین حسی سی صکن ہیں ہے

## مدحِ اما م محتبيً

ہر فرز دن گنگ ہے مجبور سرحسان ہے کون کہتاہے کہ مدح مجتبی آسان ہے کیا قصیدہ ہے کسی کا کیا کو ٹی دیوان ہے مرح شبركا قصيده بت توسق سران ب سيرشان خبت فالمسعم ك جان ب ینہیں میرا رسول اشرکانسسرمان ہے ازبرداری کرے خابت بیکس کی آن ہے ا قربن جاکے رسول حق یاکس کی شان ہے کمسے کم یہ فاطمۂ کے لخت دل کی شان ہے حب يه قربان هم زمانه اس يه وه قربان م سورتیں ہے مثل ہیں اور آیتیں ہیں بے شمار جوبشرکی شکل میں اترا یہ وہ قرآ ن ہے

ہمٹی اشا میں کو حسن سے جلال مسمط جائے گا وہ فرق بھی جومردوزن میں ہے



#### مدح امام حسنً

دل میں نہیں جو آل بمیشر کی آرزو بے فائدہ ہے جنت وکو ٹرکی آرزو شبیری یا دہے دلِ مضطرکی آرز و اورا ن كا نقش يا هم سركي أرزو تنبرتھ جن کے دل میں تھی جیدر کی آرزو مهم کوتونس مے جذبہ تعنبر کی آرز و غربت كده ميس موتاب حبب ذكرالببيث كرتيبي ابل عرش مرے گھر كى آرندو ابل زمانه كيتے ہيں جس لال كو حسر الله میلی ہے یہ زمانہ میں حیدر کی آرزو جا درس آگئے تھے الل ش علاج میں بدری ہوئی حسنٔ سے ہمیشر کی آر زو

اس کے گھرکے نوکروں میں عرش کا روح الامین اس کے گھرکے درزیوں میں خلد کا رضوان ہے کھیاں ہیں جس کے شامی وہ ہیں شامی روٹیاں جس کے ساکل میں ملک شیر کا دسترخوان ہے عرش دالے آرہے ہیں ہاتھ بھیلائے ہوئے کس قدرشہوراس کے گھر کا دسترخوان ہے دین - ایان - بندگی - قرآن - تطهیر و کرم اس کے گھرمیں زندگی کا نس بہی سامان ہے اس کے دربرِ رہتا ہے تجم فلک بھی سجدہ ریز ياگرانسان ہے تونا زمیشی انسان ہے اینا جیبا کئے والو اک ذرایہ تو ہتاؤ اس گھرائے کے سواا بیا کوئی انسان ہے مبردل مومن میں ہے اک قبرنسب رزندرسول ا ما کم شامی گرمحدوم قبرستان سے

#### افتخارسن

اہل دنیا خاکشمجیں گےحسن کا افتخار خاک کے ٹیتلے ہیں یہ وہ رحمت بیر ور د گار مالک جنّت کارتبه اورسمجییں اپلِ نار فرش کے ساکن بتائیں عرش والوں کاوقار یاد رکھومخقسے یہ ہے حسن کا اقتدار وقت کا قیصر بھی ہے اس در کااک ضر تنگذار امس کوغالق نے دیاہے کل جہاں کا اختیار اس کے قبضہ میں سبھی ہیں باغ جنت ہو کہ نار وہ زمیں بررہ کے ہے اہل فلک کا افتخار ملک کو ٹھکرا کے بھی رہتاہے اس کا اقترار کاٹ سکتاہے رگ باطل کو اس کاایک وار وه بنا سكتا ہے لفظوں كوجواب و والفقار

كانى بفضل شبترو شبيرك ك دونوں کی تھی نبی کو برا برکی آرز و ہوتے نہ گرحسنؑ بیں مولائے کا کنا ت بوری نه بهرتی مسجد ومنسر کی آرزو قاسم کی جنگ دیجے سے دنیا کیا راتھی وری ہو نی کے اب دل شبر کی آرزو محشے جگرے دیدیے زمیراکے لال نے وتھی جو قلب دیں میں ہتر کی آرزو ممطور مرح سبط بيمير كبي ارباك نه سخت كاب نه منسركي آرزو



ملک دے کر رہ گیا دیا ہیں اس کا اقتدار ملک لینے والاہے صدیوں سے ابتک بے دیار



الكران المرائح المرائح

وہ حسن جس کا مشرت ہے کل جہاں برا شکار حس کے جد کی جو تیاں اہل فلک کا افتخار جس کا دا دامحسن اسلام سنت بر کردگار حس کا با باصنعت دست ضد اکا شا ہکار

شاه مردال، شیریزدال، قوت پروردگار لافتی کلا علیم لا سیعت کلا ذوالفقار

عام سے اس کے نہ کیوں حسنِ ازل ہوا شکار وکرسے اُس کے نہ کیوں ہو چیرہ دیں بر تکھار ائس کی آمد تھی علاج ضعفتِ شا ہِ ذہی وقار وه کسامیں آیا مشب ل رحمتِ پرور د گار اس به صدقے اس کے سے کلستا بورورگار گلشن زمیرًا و حیدً رکی بیسم پہلی بہار آج دنیامیں جو صلح و آشتی کی ہے بیا ر ورخفیقت ہے حسن کی صلح کا آگ شاہکا ر اس نے بخشا صلح کو بھی ایک رنگ کار زار يردهُ الفاظ بين ايساكيا باطل بيرو ار

و به فی در تاری مراه می تاریخ و تاریخ المحتى مع نظر من الميل الماريك الميل المعالمة ال ارهان پھڙو ريڪاري مر رسات کاف ر بخراری سے جرات جربی ہیں ہے۔ فع کی رہے کا میں اور اور خب سے کی طرف مرزفر المران ما مران من المرافق من مرسور من المرافق من مرسور من مرسود مرسود من مرسود مرسود من مرسود من مرسود من مرسود من مرسود من مرسود من مرسود م اكر الشارة من يولا كون ديوول و ويودل و ورخیقت پرکت یا مولای شفاعت کرده می این این می این می این می این می این می این می فرد الخرد بيرتان المجلى بين درب

مهم حسینی ہیں

بنی بس جو رست می دورت می این می دورت می می این می دورت می می این می دورت می ادر مین در است می است م كالقصرية كرم طاقت بريان الله و بالمرابي عاملتا عان المرابي من المراب مرقدم من و في طاقت را بري ام علومت کی طرو . فیصر آر سی کون ایم مکومت کی طرف ایم فیصر از مرکف ر تابی شامی گراگر مسر بین یاریات رکف ر تابی گراگر مسر بین یاریات رکفت 

#### صبرين

خالم کی یہ روش کہ جفا بر جفا رہے مظلوم کی ہے فکر وفا پر و فا رہے لازم ب حق کے سامنے یوں سروکھاہے آجائ گرقضا بھی توسیدہ ا دا رہے گرچاہتے ہونسل کا سونا کھرا رہے لازمها آل پاک سے جبی را بطررہ ہے عاصیوں کواس کئے الفت جسین سے فردوس کے لئے بھی کوئی را ستہ رہے غیرازحسین کون ہے دہ جس کے داسطے الشركارسول عبى ناتسه بنار ہے سمجھے گاکون اُس کے حدِ اقتد ا رکو تبضه سی ص زلفت رسول ضرارب

ال بين مردار جوانان جن بي بيت منتمر الم حميني كوراها بي بين الم حميد كانتيار بيت منتمر م حمد مرار برایان خار سیخت مرکز مرکز در میان میان می می



#### ميراحسين

س<sup>ی</sup> فکر مبشرس انتها سبسک کر بہت فاربشری انہا کے بیان کی تاریخ کی ہے ابتدا سیائے دن میں می از یا کا کام ایک می الری و تیاسکے سائے اک آسرادس رسی اور : ه ادر بی مسکوی سے ال اسرائی ہے ہیں۔ اس مسکودین کا تھا اسرائیسیا مرب مع دین کا تھا اسرائیں بن اعظم ستے جس دین اللی سی مر کا دین اللی کی بقاسیر کردیا برا يهون عرس سيات اهل میں میں اور کے ہیں اتی سیارے بھی اور کے ہیں اتی سیارے کے بھی اور کے ہیں اتی سیارے بھی ہے جاتے ہیں اور کے ہیں اتی سیارے بھی اور کے ہیں اتی سیارے بھی ہے جاتے ہیں اور کے ہیں اتی سیارے بھی ہے جاتے ہیں اور کے ہیں اتی سیارے بھی ہے جاتے ہیں اور کے ہیں اور فناں میں سے آبروئے ہیں ای سبب ہے۔ اور <sub>کا</sub> قبر کی درضواں درسیسب ادر پیم ای در صوال در سیست کی ادر کیم مراک کے کام آنا ر اسیسک اس واستط جبلانے سگے جھولا جبرئیل زیراکے دریہ آنے کا رستہ کھلا رہے الرحامتاب مك ميس سردارك قيام رضوال کا ہے یہ فرض کہ درزی بنارہے يشت نبى براس كئے بیٹھے رہيے بين الشركے رسول كا سجدہ ركا رہے صرصين سارے زمان پر جاكب ظلم زبد جاك بينه دهوندها رب اسلام کی بہارہے دم سے صبیت کے يارب كل رياض مرينه كيلا ري شبیر*نے عطش کو بھی در*یا سب دیا اب تشنه لب زمانے کا ہربے وفایے لازم ب يك بوتا رب ما تم حسين یعی ضمیر نوع بشرجات رہے اسلام کوحیات ملی کر بلا کے بعب ر اسلام بھی رہے گا اگر کر بلار ہے

المراز ال 

عمر الله و يكا كر صيران نه بوت يون كا دن من الله يكا كر صيران نه بوت يون كا کر ایس انوا محو دعب سیسر به به این انوام محو دعب سیسر فاکس سامن ساری د و رئیس هستند فاکس است ساری د و رئیس هستند فال المام المن ساری و وراسی این ماین المام زن امری از کیا و جرشفا مبت ہیں رزی امری بقائے چاریہ اسکی 



#### وفالخصين

دی تھے اکل جور و جفار ہے جب نے خو گرصر در میں براوی نے خوکر صبرور ف ررون المراجة المورش كرب وبلار مناجة المرابية ال ب در مشرکر بادر مشرکر بادرین الازم کا وستم سے س میں ہے۔ بروہ ہم سے ہمیشہ خفا رمی رس فرسی جناب کے سائل رما ہے۔ میس سے ساکنان فلک تھی گا، رمین میں اسی میں ان ان الک بھی گرا اسمیا میں اسی میں تین اسی میں اندار اسمیا 

الله المراد المالية المراد المالية المراد ال Con of 黄龙, المرادي المرابع المراب



مرسی می این ن فلک جی کری طواحت مرسی می زن میں خواج رس ما زیس خاک رفتان دب محمل بازیس خاک رفتانی مرابع عنظم برقب من آجائيس و رما ور المنظمة الم روس کے کرے قرق میں کا ان میں ک سر من بيرأن كا تصيده كال



يني ظلم سجى محو د يو ے وہ ایک ہی سجدہ سریاتا کا ویں ، رورے واسطے تلم کی قفار مبی می صدا کرسلامت امامی و مراد امامی این امامی ای مرس کوجس کا کو فرائر، مرجم سر کوجس کا کو فرائر، ر الممنی نوستین سے درکی کھیکا ری سے کانات نوستین سیان کر کھی راعی رف مین اس کا ذکر بھی برعمت بن امنی الاور المارية عبره من منت بعوا سرنوک سنا د هن است غرورستم كالجكار

راوحق ميں جو فرشتوں كو بھي يہي جيوار دے ابن آدم أس ترك شوق شهادت كو سلام میرس اس دعوی کی شا بدہ صدیث فاطر کرتاہے روح الامین بھی آ دمیت کو سلام حسرتیں کے کرمسلاطین زمانہ مرکے مردمسكم كرنبي سسكتا حكومت كوسلام سرسپر با در کو جو سرگام پر د پیست شکست البیے قائد پر درود اور ایسی لمت کو سلام كردك جومموار راه وانقلاب آخسيرى كرتام خود انقلاب السي قيا دت كوسلام جومنا دے زعم دولت اس نقیری پر درود جوالت دسے سخت شاہی اس قیادت کوسلام موت کے خاکرمیں جو بھر سکتا ہورنگ حیات فقیرا سلامی کے آس خط ولایت کو سلام اپنے نعروں سے بچالے جو حرم کی آبر و اہل حق کے ایسے اعلان براُت کوسلام

#### **ۏۅؘڽۺؠ**ٳۮٮؾ

ده کریں سے کیوں کسی بیندار دولت کو سلام خودسیاست کرتی موجن کی قیا د ت کو سلام جوبھی کرتاہے کسی ذوق شہا دیت کو سلام اصل میں کرتاہے انسا نی شرافت کو سلام كرتى ہے و نيا مصلے سے رسالت كو سلام اور رسالت کرتی ہے خود آکے عترت کو سلام وم ندعو سے السب اس تفیقت کا سبت حشریں جو کام آئے اس امامت کو سلام نابدو إحس مين نه بوآل محت درود دورسے کرتے ہیں ہم اسی عبا دت کو سلام بم غلامان ابد در زر كوسمجه بين دليسل ا درغنی کرتے ہیں تھک کر اپنی غربت کو سلام

## شبیرکی بات

جب بھی جیمط تی ہے کسی زلف گرہ گیرکی بات یادآ جاتی ہے دوش سٹ د لگیر کی بات ہوکئی ختم ہراک زلف گر ہ گیر کی بات لب تا رئیخ پر ہے بس مری زسخیر کی بات کرتے ہیں اہل جاں زمبر کی شمشیر کی بات اور سم کرتے ہیں بس شبٹر و شبیٹر کی بات جوسدا کرتے ہیں سسرکار کی تقریر کی بات كيول بكرط جاتے ہيں جب ہوتى المخرريك بات بزم میں آئی اِ د هر مدحت مشبیر کی بات اس طرت خدس ہونے لگی تعمیر کی یا ت کتنی ہی تیز ہو ظالم ترے حفجر کی زیا ں كاك سكتى منهي ديوا نه ست بيركى يات

جیت شبھ ہے توبس تسلیم روح اللہ میں درنہ قبرستان کی ہرایک تربت کو سلام گرعلی ہے ہاتھ میں آ جائے است کی زما م ہرسیر پا ور کرے گا خود ولایت کوسلام مجیت وتبی ہے در پرعلی کے حاضری اور کرتا ہے زما نہ مرجعیت کو سلام اور کرتا ہے زما نہ مرجعیت کو سلام اسے شہیدان وفاتم ہو وطن کی آبر و اسلام کرتے ہیں اہل وطن اس شان غربت کوسلام

ما الله کا کرم ابوتامی میں جن صلی شد مظلوم کا غم ابوتامی میں میں فصلے کا میں ابوتامی

م بلکی شاہ میں جب رکھتا ہے ان جا بھی کا فاصلہ فلمر کا بس ایک تعدم معی<sup>دی</sup>

ہم کو بس قطرہُ اشک غم سٹ کا نی ہے مم نہیں کرنے تعمی خلد کی جاگیر کی بات حرکی قسمت نے گنہگا روں کو سخشاہ سکوں جوکرم کرتے ہیں کرتے نہیں تقصیر کی بات مدحت آل په جو کا طنتے ہیں اپنی زبا ل اصل میں کا طبتے ہیں آیت تطہیب کی بات بات کو ٹر کی ہے جانا ہے اسے کو ٹر یک حشرنك كيول نه رب فاطمة كشيركى بات قبریں ہم نے تکیے۔ یں سے یہ صاف کہا خواب توختم ہوا اب کر وتعبسے پرکی بات جس کی حسرت کئے جینچ تھے سرطور کا آپھر اس اندھیرے ہیں محرویس اس تنویر کی بات



جن کے گھرہے بھی ہوں سید شبان جناں ان کے گھر ہو آپ سے سے بڑے پیرکی بات بنصيبول سے كہو مدحت مست بير كريں اسی تدبیرسے بن سکتی ہے تقدیر کی بات جس جگه تحم فلک بھیک ضب کی ما تگیں چرخ سے او منجی ہے اس دورص کی تنور کی بات مصطفیٰ مالک کونٹر ہیں عسائے ہیں ساقی وہ ہے قرآن کی بات اور یہ ہے تفسیر کی بات اب فقط تذكرهٔ فاك شف با قى ب بوکئی ختم ہراک مرہم و اکسیر کی بات دم عیسیٰ کے فسانے کو کہاں کک دہرائیں اس سے تواویجی ہے اک خاک کی ناتیکی بات ابن مرام بھی چلے آئے جاعت کے لئے بہنچی جب چرخ پرسسر کا رکی وقیر کی بات بيشرائط نهيس توحيث د كامفهوم كوني ذکرسرکار کرو بھی سر کرو تکبسیر کی بات

حيات ازه حاصل بونشاط روح پيدا بو صحیفه اُس کا گر بڑھ کرکوئی مردہ پر دم کر دے مجامروہ ،جواب تیغ حیدرجس کے تیور موں 'نظرے زورسے مسار ایوا ن ستم کر دے مورخ وہ ' جوارض شام کے اک ایک گوشرر بفیضِ اشکِ غم تاریخ آزا دی رقم کردے مفكروه ، جو افكار سشركو ارتقا دے كر جبین نوع انسانی کوحق کے آئے تم کردے مسافروه و بو پانسته دیارت م یک جا کر فنا زنجيرك صلقول سے سارسے بيج وقم كردے مدبروہ جواینے اک حکیما نہ تبسسیر سے ستم کے خو گروں کو مائل رحم وکرم کردے دل انساں ہے گراس کی نگا ہ تطفت ہو جائے فنا ہرکعبدانسانیت کا مرصب نم کر دے تحصيده اس كاجولكه كالمحصر بوجاك وه مولا ہے جیسے بھی چاہے جتنا محترم کردے

#### مح سيرالسا جرين

زمانہ یہ توممکن ہے مرے بازو قلم کر دے یہ نا مکن سے میری قوت پر وا زکم کر دے خدا کیوں کرنہ اس کوصاحب جاہ جشم کر دے جویائ سید سجاد برسسسر اینانهم کردب مرے آقامرے زمین العبا اتنا کرم کر دے جوملت ہوگئی ہے منتشر اُس کو بہم کر دے بتان عصرے آزاد مالک کاحسر مركردے ترب جد کی برامت ہے اس خیر الامم کردس تعجب كياآ كرزر خيز وطوفان خيز ببوجاك وہ مٹی حب کو اشک سیدسٹیا دیم کر دے بگاه ایل دانش میں ویس ب فاستح اعظم بنده م تحول سے جوا و نجاشہادت کاعلم کردے

سمجهین آیا فرشتون کی دیچه کراسس کو ك بندگى كى ب معراج آدمى كے كئے قدم قدم به کئے را ہ ست میں سجدے نے جراغ جلائے ہیں روشنی کے لئے إدهرب باب بير يه أدهرب سجد أحق یزندگی کے لئے ہے وہ بندگی کے لئے کھلا یہ را زہاں پر ترہے ہا د کے بعب كرتيغ كوئى ضرورى نہيں على كے كے ترے بیان پر بی ہے سبی یز بدکی تھی ملانہ زمریجی ظالم کو نو دکشنی کے لئے وہاں وہاں یہ محربتیرے انتک کے قطرب جاں جاں یہ ضرورت تھی روشنی کے لئے خدا کا جلوہ نظر آگیا حسین کے کھے۔۔ كالميراب نأيريشاں ہوں روتنی كے كئے

## مدح إمام ستجاد

شرت یہ رکھا ہے مالک نے ہس علی کے لئے بیاں کمال بھی جبکتا ہے سندگی کے لئے سر علی کانام بھی نبیا دِسسدلبندی ہے یہ اک علاج ہے احساس کمتری کے لئے علی ہے فاتح در بار گر تو کیا حیارت ك نقح كو في نئى شے نہیں على مسك ليے أرعلي كوتفا دنيابين اشتياق حديث توہیں حسین بھی مشتاق اک علیٰ کے لئے ہے کا کنات میں سے عجا د ایک ہی ور نہ فدانےسب کو بنایا تھا بندگی کے کئے وہ جس کے سرکو کوئ طوق بھی جھکا نہسکے علیٰ کا نام مناسب ہے بس اُس کے گئے

شبتر کا یہ نوا سہ ہے یہ نا حسین کا تنهایه دوگهرانون کاآئینه و ارسِ با قریکے وم سے زندہ ہیں اسرار کربلا ید کر بلاکا سب سے بڑا راز دارہے ماناکه گفرمین دولت د نیا نہیں مگر دین ضدائ پاک کاسرایه دارہے دورخزاں تام ہوا سٹ موکوفہ کا لیکن ضراک دین کی با بی بهار سے الفت ہے اس کی جنت فردوس کی مند اس کے عدو بیحشریں مالک کا مارہے ساتمیازخاص ہے مدح امام کا شعروں کا ہے شا ر جزابے شارہے



## مدح امام باقرر

بهانتخار باعث صدا فتخارب سجین سے مدح ال ہمیٹر شعا رہے با قرکے اس شرف په زمانه نظارہ بيغظمت بيناكا اك حصر دارب اسکسٹی پیرٹ کو بھی کیا اعتبار ہے كاندهول بيجس كيحق كى المنت كابايم الك نے اس كو نام تمبیت عطاكیا م مصطفے کے نام کا بھی ور نہ دا رہے قبل از وجو دحس کو بیمیر کریں سلام بیشک وه دین حق کا کونی ومهداری إس سے کھلاہے شان ا مامت کا مرتبہ ط برصها بی ہو سے بھی اس بین نا رہے

المران على من المري المراز علی المراز می غلاان علی کا در با انصر ال می میرد نظرار تیم را نصر ال می میرد فالمران على ما المراز على ما ا الله الله المرابع المر المران على المراكم الم الميل الريد كالميل الحي الميل المان على الركادي المحالية الم رقر را من الماري الم

## مَنْ ح امًام صَادَّت

مره ایمان طفت آجار نرسی بید وی در می بورشه او تام مرکاه مرکاه اور عند صرحت برم برم اور جنور ، مرکام میں اور ترس سی مرجعت بریم اور جنور ، مرکام میں اور ترس سی مرجعت برادر جونو می ادر ترسی کرد. د مین بھی در رہ میں موصور شائد میں میں میں میں میں میں میں اور اس کی میں اور اس کی میں است کی میں میں میں میں کرد نیمن بھی مزیر میں یاد صون شخصی است میں اور استان می اور استان میں استان میں اور استان میں استان میں اور استان میں استان میں اور استان میں اور استان میں اور استان میں اور استان میں زمار در این مربی و مدیقه نظری میران و مدیقه نظری بین مرکزها در در این میران و مدیقه نظری بین مراض در تا مراض مران و صدیقه می بین مران بری از در ما کو ل تا ریخی صریح بین غلمان نیم و این ساخ فعری آب نوت می سامان نیم و این ساخ میراث میں اور سے میں است

الم م جعفر صارعی

خلاق دوعالم کاایمارشرکار امام کیمونی بین مرکارد سالم برای میمرکار امام کیمونی بین مرکاررسالت کارنده کردارام می بیب اسلام کے مرتب میں ، دارام می بیب املاً م کے مرتصب کی اورارامام کی تیمین اور کف کے میں در سر مطاقرارامام کی دی میں قررت ساعطا کی سینان کاراما می کاری می می این کارواما می کاری می کان کارواما می کاری کارواما می کارون کارواما می کارون ک الردين ضرار حمر من مين مين ارامام مين مين باطل جوايل الرور ما مين جائم بين مين مين مين مين مين البرقافل في مكتها مالادامام كي وي

الماري الماري الماري المراد المرد المراد المراد المرد المرد

أمام صادق

پڑھیں ذرات بھی کلمہ رسالت اس کو کہتے ہیں مجرد سہ دشمنوں کو ہوا ما نست اس کو کہتے ہیں مرے مولا کو کہتا ہے زیا نہ جفٹ سرصا دق دلایت ہوتو ایسی ہو صداقت ہوتو ایسی ہو

## مدح امام كاظمت

کسی وحرت باطل کا اگرانکا رکر ناہے توحق موسسیٰ گاظم کا بھی اقرار کر ناہے اگرا قرار دین احسی شد مختار کرناہے مكل اتباغ عترت الهاً ركزناب اگروصفِ کمال عترت المهار کر ناہے تو پیرسولی پرمشل میتم تمار کرنا ہے يقيناً سرعل كو باطل و پيكار كرنا ه خداکو کرے سجدہ گر تبوں سے پیارکرناہے اگر کرناہے دل سے اتباع موسی کاظم ا توزنداں میں بھی شکرایز دغفار کرناہے كولان بركيدات بهول تبيع الهي ر زندا سی می اک گلشن نیاتیا رکرناہے

جودین فراکا ہو جو یا س کے سلے ہیں توسیر دیم میں کودی ہو جو یا س کے سلے ہیں توسیر ن د شمن کرد کرد کرد اس سے سے بین فسر سے بیت ایک اور ایک میں میں بیت بیت ایک اور ایک میں میں بیت بیت بیت بیت بیت ب م اگراک نقط ایرا را را ا بوامرت فی بین شامل بوج جنرت هی بیری ا لازم سے اور سامل بوج جنرت هی بیری لازم سه اگری می در در می مردادامام می نوید. مالک سیم اگری در در می مردادامام می نوید. الار در مر کارتصریات نهی بیردارامام می نیخ میدی اور در مر کارتصریات نهی بیرکون بیر می نیخ میدی بیر ادر و مرکی مرسی کا کا میارالم کا ترت بیب



# المام رضاعة

لسی سے دیں کا کوئی کا م گرلیا تھیے ا تو کیر براک خدا اجر بھی و یا کھیئے اگرہے فکر کہ دور اپنی ہر بلا تھیجے توسوت جاشت ليختشه بشرها محيج اگرباك فدا ذكر مصطفى استحج تو پیربراک بنی مدح مرتضی کیج یے عروج ثنا اول کی ثنا کھیے بن نوش نصيب توييركاركبريا يحير صفائيفس كى خاطر المعشق آل رسول رضائے حق کے لئے مدحت رضا سکھنے

قيامت ب بوس ظالمروب إرون في كى مترموشلي كورسوا برسست بإزاركزاب يەدەموسى سے جس كوسانىي بوتىنبىر جشت اسے مراب مثال حید مرکز ارکرناہے نه ببوتا ساحل دجله به كيونكرر و ضنه كا ظمر کران کو است عاصی کابٹرایار کرناہے الممت سے اگر کھوک جلتے ہیں توسطنے دو خداکوایک دن آخرانھیں فی النارکرناہے قصيده كيول ذكهتا محت بالإ بوائح مين سردنیناں کو جنا س کا راستہ ہموار کرناہے



# مدح امام محمدهی علیسلا

حبن سكة من المراكب المالية الم استشخص كومهم مثل على كههرنهب سيكته گە فىرق ہے نازك سانبى ١ و رعام میں نا فہم زمانے سے کبھی کہہ بہیں سکتے مانا که ہیں اولاد نبی سب ہی محسب ہی مرایک محد کو نبی کہے۔ نہیں سکتے کیا جانے وہ لوگ تقی کس کہیں گے بوايك محسم شدكو تفتي كهه نهيس سكة ممکن ہے مروت میں اُسے کہدیں خلیفہ ليكن كسي فاسق كو تنقئ كههنهس سكتے مکن ہے غنی کہدیں ہراک صاحب زرکو كنجوس أكرب توسخى كهدنهي سكة

اداك اجررسالت عشق أل رسول يعشق ال هي كيخ وبر ملا كيخ ني سيعشق بونفس بي سي بونفرت خباب شنخ ذراحل يرمسككه سيحيح اگریه الفت معصوم بھی خطاہ کولی توبېرغصمت كردا رپي خطاسته رصاكر موركر كرتيس كيون رضاكي دعا دعانه کیج ابعقل کی دوایج سفينه محيورك مت ديجي نخ م كسمت جود وب جاتي بول كيول ان كاأسراكي فدائ یاک نے جس کو بناد ایک رضا في رضائ فداأس سالتا يحي رضابغیرنہ ا مون ہوگا کو کی بشر یه نکمته سویتے اور ہوش کی دو ایکھا ضاکا نام علی ہے تو میرضر دری ہے على على مجى كري رُخسدا ضراحي

# محمعلی کے گھریں

المراك خلافت الخيس كي أنظى يكوب ده کوئی براو کوئی آن او این نور پره کھی طریق کے آتے میں اوران ور سے اوران ور موال يَكِيٰ بِي كُرِسِكِ إِنْ الله وَا الله كالم كالمت بيم ودى كم 

حِ سانب کو بھی دیکھ کے روتے پیومجور سم اليينسلال كوجرى كهنهي سكة مامون كالشكرجية مرعوب ندكر بإي أس شيركوسجية توكنجمي كهه نهبيس سسكتے معیار لمندی ہیں معلوم ہے یا رو ہم قد کی بیندی کو علی کہر نہیں سکتے فرارکوکرا رکہیں سیسے ممکن روباه کو توسٹیر جری کہہ نہیں سکتے أغوش ميس جويط مدرسكم صحف فالق سم وارث قرآن كبهي كههنهي سكة دا ما دِعلى كهدك وه بهلات بي دل كو ج ا بنیوں کو دا ما دِ نبی کهه نهیں سکتے مونام کاسیجیٰ بھی آگر دستمنِ حید ر مم زندهٔ جا و يد مجمى كهه نهيس سكة

ای ایس بازندی می بازندی بازند وه مر المحتمد المراب ال مرفارنبی ج كالاجراء ولايو المريان المريان رنیم در کے دیاتی گریک کیا المرابع الميل العالم المرابع ا المرابع المان جن المان المراس ا الله جرال المرين المرين

مهای در اور اور اور ایری بوال کاروندای ایری بوال کاروندای ایری بوال کاروندای کا

他

رامم سجاد

الریال اس کوت می است. اگریال اس کوت می است. ایرالی بیان کری رو ترین کو ترین ک

## مدح امام حسن عسكري

الله الله كتنا او شجاب مقام عسكرى جہدی دوراں ہے فرزندا ما م عسکر ع حبس گلی نرحبس کی خونشبوسے معطرہے جہاں اس کی منزل بھی ہے گلزار ا ما معسکری کہتاہے جس کو زمانہ ہدی دیں کا نظام اصل میں وہ بھی ہے استمرار نظام عسکری ابتداصبح ازل ہے انتہا سٹ م ابد ساری و نیاسے الگ بی صبح وشام عسکری مكررامب توركر ونسي په نابت كرديا بارش رحمت بجى باكتفيض عام عسكري کند دمنی اس طرح کندی کی واضح ہوگئ بن گیا سٹ رح کلام حق کلام عسکری

شربتیں ہے، کی کی ڈری کا رب ازگی سلطنیت کا نشر الط Ge Co جراً ذمارة كى شاعرى ستام <del>-</del> 100 يه مانا زهرال ميس تقاً المرهيم كما نقى كم كريت ين و مرايد المِتَّادى كُورَ مُنْسَتِّنِ مِنْ كُورَةً بِيْنِي مِنْ نقی کے قربوں پر کرکے سجدہ۔ ا کفیس کے قربول پر اور اول سے کے ب تعميره فرازل کائيالي الوايه محسوس ساري محفل جواب.

#### نيئهشعبان

اے ضدایہ نور کا محکوا ہے یا انسان ہے یا بشرکے بھیس میں اترا ہوا قرآن سے يه جوتسران فدايس سوره رحان ب السالگتاہ مرے مولاکا دستر خوان ہے سامره کی مسرزمیں پر نور کا طو فا ن ہے اہل ایا س کے لئے یہ دوسرافارا ن ہے تيرك نقش يا كايرتوب جال كهكشا س عکس تیرے رخ کا ماہ نیمہ شعبان ہے اے گل کلروا ر نرجس اے دل وجا ن حسن ا تیرے دم سے کلشن سبتی بہار ستان ہے اس کے درکے ایک خاوم کا لقبے دح الامیں اس کے گھرکے ایک درزی کالقب رضوان ہے

ظلتیں مٹ جائیں گی ہررات ہو گی صبح زر جب بكل كرآئ كا ما و تمسا م عسكريً الم جان عسكرى يركيون مذخم ہوجائے مسر ہے زمان میں یہی طب ر زسلام عسکری كارتنظيم جہاں مشكل نہيں آسان ہے شرطس يرب كه بوانسان غلام عسكري خاك سجده لنقش خاتمُ له نافله ، شه كو سلام يعناصر ہوں تو نبتا ہے غسلام عسکری عسكرى كا حلم تو د نيا نے د كھام بہت و كيوليس اس كاش ظالم انتقام عسكرى جسك اك پر توسے يه انسان نبتاہے كليم اے خداہے کتنا او سنچا وہ کلام عسکری



آئیں وہ اس بزم میں یا ہم کو پر دہ میں بلائیں یہ بھی اکلے حسان ہے اور وہ بھی اکلے حسان ہے اس طرف اشعار ہیں اور اس طرف آیات ہیں بیعی اک دیوان ہے اور وہ بھی اک دیوان ہے

(constant)

امام حجفرصا دعق

The season of th

اس کوم انکاراً دُم اس کوم خاتم میں شک وہ بھی اک شیطان ہے اور پر بھی اکشیطان ہے اک طرف انکارغیائے اک طرف ہے لوکشف یہ بھی اک ایمان ہے اور وہ بھی اک ایمان ہے محسروم جلوہ آنکھ محسر وم نظر وہ بھی اک حیران ہے اور پر بھی اک حیران ہے وہ بھی اک حیران ہے اور پر بھی اک حیران ہے

ہوا ذال كعبد ميں يا خور شيد سے ظام ہر ہو ہاتھ
يرجى اك اعلان ہے اور وہ بجى اك علان ہ
ہم كوغيبت كا يقيں ہے اُن كو الفت كا يقين
يرجى اطبينان ہے اور وہ بھى اطبينان ہے
در دفرقت اك طرف ہے شور دريا اك طوفان ہے
ہم كوشوق ديرہے عيسى كو ہے شوق نماز

یه بھی اک ارمان ہے اور وہ بھی اک ارمان ہے دفن ہو گاظلم کمہ میں کہ ہو بغی دا د میں یہ بھی فبرستان ہے اور و م بھی فبرستان ہے ناناکہیں تیرا کہیں وا دا تیرا یہ تیرا مدیمت ہے وہ مکہ تیرا ابنالیا دنیا نے جو کعبہ تیرا تھرلوٹا مسلانوں نے ترکہ تیرا

9

ريم صادئن

از الشرى و ما المراق المراق و ما المراق و

# مصلی تبرا

یرسب سے بڑا رتبہ ہے مولا تیرا لمناب پميرسے مسدايا تيرا ونياسي غني كيول نه بو بنده تيرا کھا آ ہے توبس کھا تاہے صدقہ تیرا دل میں ہے ولا سریں ہے سوداتیرا اب کیاکہیں کیا میراہ اور کیا تیرا حبکتاہے تواُس جایہ یہ شیداتیرا المتاهج جهال نقش كعنٍ يا تير ا کس کام کا دنیایی ہے پروہ تیرا جب ساری زبازں پر ہے چرجاتیرا كيول تهرب نه وريا بيمصلي تيرا طوفان کوسکوں دیتاہے سجدہ تیرا پردہ اسکھے تو دہر ہے روسشن ہور از بیر ار مان کتنے ہے دل ز مبڑا گئے ہوئے اس روشنی میں دکھیں گئے نورا مام عظر موسیٰ بھی آگئے ید بیضا لئے ہوئے

-appois

عبی کا ہے کی اعلی مقام خرج وہ اور فیمن کی گئی ہے خصرت عباس کی براہ و زینی ب گزی دام اسے بیانات کی میں براہ کی دائی دور اور تانی رہیں ہے۔

### مصلّی کئے ہوئے

الله جوم شناكا ارا ده ك بموك جیرال آئے تورکا سور ہ لئے ہوئے وجیا ماک نے آئے ہیں یہ کیا گئے ہوئ ولانصیب یہ ہیں قصیدہ کئے ہوئے اینی مجال کیا که کریں مدح منتظہر قران جب ہے اُن کا قصیدہ کے ہوئے اے کاش دیکھتے وہ اٹھا کر حجاب غیب ہے کتنے داغ ایک کلیجم لئے ہوئے يه بچوگيا توقهم كيا طوفال كا زور و شور سی دید ہے ان کا مصلی کئے ہوئے التكرس قدرب جماعت كالمشتياق عيسى كطرب بوك بين مصلى كئ بوك

کہیں بیرتاہے خاموش آتشِ نمر و د اسی سے حشر کہیں آشکا رہوتا ہے اسی سے نرم ہوا ہے ہمیشرخسن کا دل اسی سے حسن ازل کو بھی بیار ہوتاہے میک گیا یه اگرصفی عریضه پر تودل کا حال تمام آشکا ر ہو تاہے بزيدست نے گرا يا ہميشہ نظروں سے حینیت میں اِسی کا وقار ہوتاہے كسي طرح توبيح آبروان اشكول كي محسى حسين كأاب انتظار موتاب



## اشك فراق

غم فراق میں جواشکیار ہوتا ہے اسی کے عشق کا کھھ اعتبار ہوتا ہے اس ایک اشک کے قطرہ میں ہے وہ گہرائی كحس به سارا سمندر نثا ربرة اب اسى ميں دوستے ہيں ظلم کے سفینے سب اسى سے عاشقوں كا بيرا إربوتا ہے یهی ژلا تاہے اہلِ ستم کو شام وسح یهی غرب کا و حرفسی را رہو تاہے یهی برها تا سودنیا می آبرور و تعشق يبي جواب دراً ب دا رموتاب ا سی کے سایہ میں مظلوموں کویٹاہ ملی ياصل بين تتجرس په دار بوتاب

د کیمتاہے خواب میں اکثر ترارو مے حسین تیرا عاشق ر متاب خوابیده بھی بیدار تھی ام نے کرکو د بڑتا ہے جو کوئی آگ میں ساری د نیا و تجهتی ہے نار بھی گلنار بھی تیری فرقت میں یہ دل جینے سے یوں اُک آگیا بن گیا ہے اک ممسہ زار بھی بنرا ربھی بارغم کے ساتھ ہے دل میں ہجوم آرزو اک دل تا زک ہے اس پر باریمی انباریمی چاک دامانی میں بھی میں نے چھپایا رازول بن کیا تا رگریبا ن تا ربھی سے تا ربھی میرے رونے پر تھی ہمسایہ ہم میرامعترض جاریمی میرای طالم اور نا هنجا رسمی سب مخالف ہو گئے و بیندا ربھی کفا ربھی کیا نہ دیکھیں گئے غلاموں کی طرف سرکا ربھی (مطلع) آپ ہی نفس بٹی ہیں آپ ہی جا ن مسلی احست شد مختار تھی ہیں حیڈ ر کر آ ربھی

# الن فيرس عان فيرك

جودت انکار بھی ہے ندرت اشعار بھی ہیں نایاں جا بجا الہام کے آثار بھی اک جہا دعشق ہے فیسے کر بھی گفتا ریھی میں زباں سے موٹر سکتا ہوں حجیری کی دھا رتھی ہے یہ میدان ولا برخار بھی گلز ار بھی واربھی اس کی جز اسبے طالع بیدا ر بھی عشق د و لت ب سکون پروریمی دل آزاریمی یمسیما بھی بنا سکتا ہے اور بیار کھی زيرمجنول کي قسم بېلول د ا ناکي قسم مردعاسق ہوتا ہے دیوانہ بھی ہشیا ربھی عشق عاشق كوعطاكرتاب اعجاز حيات سرط کر ہوتا ہے سیاستھی اورسردا ربھی

#### ويدارموجاك

بيحسرت سے كه دل ديوا نه مسركا ر بوجائ مراسياكرآب أئيس توهيرست يا رموجاك جناں کے آپ ہیں مالک جنوں دولت ہاری ہ بون می اسکاش بی سودا سرباز اربوجائ زمانه ب طلبگا رِ شفا سسر کار وا لا سے مردل چا ہتاہے آپ کا بیار ہوجائے کٹا دے آپ کے قدموں یں سروی آپ کا عاشق كهب سربوك الم عشق كاسردار بوجاك مصلی آپ کے پیچھے ہجھے اک سطح دریا پر وں بی کے کاش بیڑا زندگی کا یا رہوجائے نظرم سورت قرآل میں آئے آپ کی صورت تلاوت كرتے آپ كا ديدا ر ہوجائ

یون نایا ن بن رخ ا نورسے اوصات ضدا آپ کا دیدا رہے اسرکا دید اربھی كيول نه يرده يس جياكر ركمتاصناع ازل آب ہی شخلیق بھی شخلین کا شہ کا ربھی هے یہی نام محسبتهد ابتدا و انتہا یعنی ہے راز بقا اس نام کی کرار بھی عرش اعظم کے فرشتے پاسسبان در بنے کتنی ا ویکی ہے مرک سرکار کی مسرکا رکھی گهرکا ہے وہ اہل گھرو الے کا رشتہ دارتھی وارث کعبے بھی جان جیدر کر ا ربھی (مطلع) مميں عاشق مم كوكيا باغ جنال سے واسطه م کوکانی ہے تھارا سایہ دیوا ربھی حسرت دیدا رپر را ضی مہیں قلب کلیم اب تولازم ب كم بوسركاركا ديدا ريمي



ي قوط بي آسيا که عده کي مي آيس کي سي آيس کي اليمالكتاب كروه أينس على أوربم عالمس على مر المرابع و تر المورجي و المعلائل المعلى المعلى المعلائل المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى چوبیمی بین بیروش سرکو بوتش میں سا ایک یا ر داکون پرکیوں اگرست بیں طو انجست ہوا ں 一一点是一个人。 

چهےگی کیسے دیوانوں سے آمرآپ کی مولا
نقیب دراگر زخبسے کی جھنکار ہوجائے
عربضہ اس کے اہل جنوں ہرسال کھے ہی
جوحال اس پارکا ہے کچے عیاں اُس پارہوجائے
یدل صرف اس کے کھی عیاں اُس پارہوجائے
یدل صرف اس کے کھی کے کرم کی سمت آیا ہے
طواف کعبہ میں مولا ترا دیدا رہوجائے
ترباں کومینٹم تارکی طاقت اگر دید

المرابع المرا

ميرس ولا آير خفرا سي بلاكر ديكم يس المراس ما را المراس ما الم ام قوم مرم و البر كرسته بين جمعتون ا منظار كي نجمي سِر كاريجي آيينا پرته بتلايس المعالم المعال ويس بلط كرجاؤل كي مركار في فريد المركار المركا مركاكر المي كرية بني كور الميار 



م بم بلات بن قده پرده سے بھی است بنیں مراب وه باليس من قريم تربيت من الما أيس من أيس من الما أيس نقش الفيت التي المان ال سمبر مطاستها نیس کے اور ہم بتات میں آئیں گے ناریاں ال كومتريات بين يرا المراد الما يراد المراد المرام ال كر تلكر ديس كارين ما تقول كا قتل عام ايك دن هيرا كيده است على هي أيس سي جب بنیں آتا عربیقوں کا مرس کو ن جو ا ب ول يركب كرث مرفة وري الب أجائيس سيً مه يقيس لكمام خط منون يرجمب الالالانام المين كالمركب ين المراب لكر جاليرا

لا کھوں مرحب ہیں کو کی جیڈر کرارمہیں نورچندرج د کها و تو مزه آجائ زد په جرس ایس ایس بنیس اَن دالیا اب جو تلوارا على و تومزه أجائ مرتیں گذریں مرسے دلیں سائے ہوتم اب جوانگون میں ساؤ تومرہ آیائے اموں کو توسیحی لوگ پڑھاتے ہیں نماز مَ بَوْتُ كُو بِرُّ هَا وُ تَوْ مِرْهُ ٱ جَاسِتُ رمي دنياب كرسطة بين عريضول كايواب تم جوخود ہی سیط آؤ تو مرزہ آ جائے

A STORY

لطف ديد ار ر ت پرده کو با و تومره آجائے ومركوطورب و تومره أجائ میری را قول میں شب فور ننہیں ہے کو ہ<sup>ا</sup> مَنْ رُوسْ جَورَ كُما وُ تو مزه أجائ شور برپاہے ہیں پر دہ نہیں ہے کو ک اليه مين پر ده الله او تو مزه أ جائي کتے ہیں یا تی پر عمن نہیں سجدہ کو تی مُ مُصَلَىٰ جو بَجِهَا وُ تو مرْه آجائے منقت کاغذیر تو دیا سند بهت دیکھیں نقش يان پر جارئ تو مره أ جائے

دب مرکارے کس طرق نر پیکیٹے اسلاء جو بھی دیکھے گا دہ سیاج گا مسلما ں ہو کر حیفت نیم ملان سے یادسے میں ہمیں شک کو بی بابرِ مسرکارین ره جائے ہیں جیران ہو کر یے سرکاریس نازل ہوئیں اتنی ایا ہے ی کی قرآل بھی رہا آپ کا درو ۱ ں ہو کر ميرك مولاكون مداح نا خا ك جائي جویفی کیاہے دہ مسرکار کا جہاں ہو کر ممزبان بوگیا ظارِت دو عالم کا مستقلیم 



جب تلک جاہیں رہیں نظروں سے پنہاں ہو کر ایک دن آنامهے محفل میں نمسایا ں ہوکر جس طرح دل میں سائے ہیں وہ ایماں ہو کر كاش نُظروں میں بھی آجائے وہ قرآں ہو كر مجھی سنے کا بھی موقع سطے سے سرکار كب تلك ذكر تقارا كرين گريا ل بوكر سيستمن سه-اعلا لا يُس وه مختب بلقيس م سے پر دہ نہ اسطے فخسسے سلیماں ہو کو وسيت اول سے آب لاء كيم خاموش ہوتم وارشِ وسسراں ہوك سِسراًن کوہے تم ہو محافظ اُس کے عرسم کوہ بس مافظ قسسر آں ہوک

صدیاں گذر حکی ہیں اور خون عد و ملا نہیں آکے بچھا دے پیاس اب دا داکی ذوالفقا رکی طعنون کا دیں کے ہم جواب جب بھی اٹھے گاریجاب مانا که سوسسناری کافی سے اک او بارکی ماناندا ئے گاجواب اپنے عریضوں کا مگر لکھناہے فرض اس کے۔بات ہے اعتبار کی ایک ترے فران کا دل پر ہواہے یہ اثر بن ر بان ہوگئی مصحفی کر دگا رکی شكر خداكه آگيا چېپ ده تر انگاه يس جب بھی مجھی طلب ہوئی جلوہ کر دگا رکی تیری ثنامیں اس کے نطق کلیم گنگ ہے بات كهاں سے لائے كالهجيئة كو دگاركى



#### حالتِ انتظار

ہوتی نہیں شناخت اب صورت لالہ زا رکی ایک ترب نه بونے سے گت یہ بنی بہا رکی جب بھی کسی نے کہدیا آگئی وست بہار کی وهو کنیں اور بڑھ گئیں اس دل بیقرا رکی تیراہی کھرہے دل مرا لرزان ہے بس کے بام دور جان جہاں بحال دے شکل کوئی تنسرار کی كيسے كہوں ترك كئے را و قرارہ محال لوگ نکال کیتے ہیں را ہیں نئی فرا رکی وريه نگاه ول ميں شوق - لب په د عاب گرس درو سب سے جدامثال ہے حالتِ انتظار کی مير حضور كيول ننهس المقتام السيحاب سنتے ہیں کہ کوئی صرفہیں آپ کے اختیا رکی

مم ہیں خاطی وہ ہیں عطی دونوں ہی مجبور ہیں ہم خطاکے سامنے اور وہ عطا کے سامنے دل یہ کہتا ہے عربضوں کا نہیں گر اغتبار حال عاشق دیچھ لیجئے خود مبلا کے سامنے سامنے کعبہ کے آجائیں کہ دنیا دیچھ لے سامنے کعبہ مرے قبلہ نا کے سامنے

#### 恭

### قبلهنما

ہیج یہ و نیا ہے میرے ولر یا کے سامنے ہر لبندی ہیت ہے عرش علا کے ساسنے اس کے آگے دست بستہ دیں کھڑے ہیں اولیا انبیا رجعے محسب مصطفے کے سامنے اس طرح اس نے فقیروں میں ولایت بانط دی جسے فکرطے ڈال دیتے ہیں گد ا کے ساسنے كمدك يرخ چارم سے بط آئے مستج آساں ہے خاک اس کی اقتدا کے سامنے إتھ كھيلائے ہوك دكھا ہے ممنے بار ا ساکنان عرش کو اس کی عطاکے سامنے یا روعین الله کو مثل بشر کیسے کہیں ایک دن جاناہے ہم کو بھی خدا کے سامنے

آئیں گے اب جو وہ توجگہ دول گامیں کہا ں اب گھریں صرف اک دل خانہ خراب ہے تابانی جال سے کھلتا نہیں سے را ز آکھوں پیپ حجا ب کہ رخ پر مجاب ہے کہتی ہیں یہ ا دائیں نبوت کا ہے جا ل كهتاب دبربركه على كاستباب سب کرتا ہوں ہر نماز میں آل بنی کا ذ کر جس کوئیس حرم میں میں وہ شراب ہے يس بي را بول جلتاب سيخ حرم كا و ل کیا خوب اجماع شراب و کباب ہے الترمرنگاه ستمس اس بچائ یہ آخری ریاضِ بنگ کا گلاسب ہے يرصرت درو دل هم تصيد ، نهيس كليم اُن کا تصیدہ ہے تو خدا کی کتا ب ہے

#### کوئی بوترا بے

گردش میں ہے فلک کہ کوئی آفتا ب ہے قائم ہے یہ زمیں کہ کوئی بوتراب ہے مرانقلاب د مرصدا دے راہے آج باتی ابھی زمانے میں اک انقلاب ہے كتي بين انتظار بهي باعت أو اب مم کو تویه ثواب بھی و جرِعذا ب سیم ديتے نہيں عرفضوں كاميرے كوئى جواب شائد که جرسوال مرا لاجوا ب ہے تظرس بجاك آسك ول ميسساك والله بيهجاب بهي كيا لا جو اب سب مدت سے ان کو خواب میں بھی دیکھتا نہیں شاكرة سرب منزلِ تعبير خوا ب ہے

تشذلبی کا در د نقط جاستے ہیں ہم متاج قطره قطره كؤدرياب سامنے عالم يهب كرمصلح كل ب بس حجاب تكرط بوا زمائے كانقشه ب سائنے ہرجافظ کتاب کاہے حب ل زاریہ المحين ميں بنداورصحيفه ہے سامنے كرتا بهون جب تلا وت آيات كب يا لگتا يەب كە أن كاسرا ياب ساسىن موصي الحمائيس سرتو بحلاكس طرح الممائيس مختار تحبسبروبر کامصتی ہے سامنے عاشق کا مال د کھھ کے موجیں ہیں بقرار يرده ميں ہے جواب عربضہ ہے سامنے آتى ہے آك صداكه ناكر شكو أفسال الهاب مربض عشق مسيحا سع سامنے صد شکر حس کے طور پرمشتاق تھے کلیم انے کے وہ طور کا جلوہ سے سا منے

#### برده غيب

حبب سخت وقت كوئى بهى آياس ساسف ہم نے ہمیشہ آپ کورکھ سامنے اہل ہماں کے واسطے پردہ ہے سامنے م حب بھی دیکھتے ہیں توجلوہ ہے سامنے ديوانكي عشق كاعب لم نه يو سيھيے وْشْ مِ كردل مين جلوه مي پرده سے سامنے ابنی نازعش کا اند ا ز ہے الگ مولود کعبہ دل میں ہے کعبہ سے سامنے اس سے غرض ہے کیا کہ کدھرہے رخ حیات كانى سے يركركب كا قبله سے سامنے یوں زندگی گذاری کہ یہ بھی خبر نہیں كي پيھے جيوارك بي اوركيا ہے سامنے

مط گیا زوریزیدا ورستم ابن زیا د اہل حق بھر بھی سے دوار آئے ہیں اس سفیها نه سیاست کو بحلا کیا کئے جو ليكانے تھے وہ اغيارنظرآتے ہيں اب نقط ایک امامت کا سہا رام کلیم جس کے ہرموڑ یہ آثار نظراً تے ہیں جب تصُور میں ابھر تاہے جبی اُن کاخیال سربسراحرمنتا رنظس رآتے ہیں د بدبرأن کا جوہے مظہر قہر د ا و ر ہوبہو حی*ڈر* کر ار نظر آئے ہیں تحسن یوسف کے خریدا رتھاہل دنیا اُن کے یوسف بھی خریدار نظرا تے ہیں رخ بریرده بھی ہے سانے کی تمنابھی ہے حسن میں عثق کے آثار نظراتے ہیں ایک حلوه نظرآتا نہیں ان کا ورینہ سيکرول طالب ديدا رنظرات بي

#### أثنا رظبور

بداناس دمبرك اطوار نظر آت بي جوتھ اشرار وہ ابرار نظراً تے ہیں جہلاء توم کے سردار نظراً ستے ہیں علیاء برسب ربیکا رنظرات ہیں امراء دریے آزار نظر آتے ہیں رؤساء دیں کے خریار نظر آتے ہیں يه جو کھ صاحب کردارنظرآتے ہیں سمجویا غیب کے انوا رنظراتے ہیں ايسالكاب كراشف كوس ان كايرده ہرطرت مشرکے آثار نظر آئے ہیں ن فلافت کانشاں ہے محکومت کاپتر صرف اجراع ہوئے دربارنظراتے ہیں

اس کی تاریخ میں اُتا ہنیں قسسر ار کاذکر یہاں کا رہی کرا رنظر۔۔۔ راکتے ہیں مرجگر مرضي خانق سے طلب کارسط يہاں مُرضَى كے خريد ار نظر اُستے ہیں قافله كالمحر مسدكات تنب ايما جسي سبقافلر سالار نظراً ستربين جس کی نظروں میں سانی ہیں ادائیں اون کی اس کو افوار بی افوار نظر سسراً ستین ان کے غائب سے مجست کا ترہے کہاں پھے نہ کھے زیست کے آثار نظراکتے ہیں اس کی آمرے زمیں کا پر شرحت ہے کر میج فرش پرانے کو تیا رنظر مسسر استے ہ

# انوارمی ا توار

بنیت زمزایس جو کر دا ر نظراً ت ہیں ب،ی تخلیق کے شہکار نظراً تے ہیں رعب میں جیڈر کر ۱ رنظر آستے ہیں ببیت زهرًا کویه مالک سنے تشر<sup>ن بخ</sup>شاہے اس میں سرکارہی سرکارنظراً ستے ہیں اس كاخياط سے رضوان تو درباں جربل یبان سردار نظراً ستے کیں طورى كونى حقيقت بنين أس كاري یبال افرار بی افرار نظراً ستے ہیں

كونى كى كى سكاسك كونى كسى سكاسك ير دل سب وقعت فقط جان عري كسك ي يرمانا كبلوه نظريس بنيس خيال توسب یہ کم بہیں ہے مجست کی ، لکٹی کے ساتے بغیر دسیکھ زمانہ برت سے دیوانہ ي جذب فاص سهديس دليري سكرا مرایک گوشهٔ دل پر اسی کا تبضیب بچانبیں کون گوشریهاں کی کے لئے ورایک باست مرحمت اسی کی گھلی سے لُكُمُونِيْ كَاكُمُ لِي لِلْمُوعِيْ كَا كُلُوعِيْ كَا كُلُوعِيْ كَا كُلُوعِيْ كَا كُلُوعِيْ كَا كُلُوعِيْ اللّ

وي كوميرس ع نين ويس مويس بيناب لچھ جھاب آئے کے آثار نظرا ستے ہیں اس میکقدموں کی سے اہمٹ کر غربیل سے تقییب جي تي و ده بيدار نظراً سي بير شَانِ غِيمِت تَوْبَهِمُ وَيَهُ لَى ابْسَاحِهِ الْمُعَالِدُ الْبُلِيمُ مِنْ مين مس طرت سي سركار نظراً ستة بين قاسكا الس طرف دا دي خضر انهي ا د هر قلب تخ مسيمة أس بار بين إس بار نظر أست بي



#### جان نرجس

زهب كالال وه شيرعالي و قارسې جس پرنثار رحمتِ پرور د گارہے مالک کو اینے بندہ پر کیا اعتبارے انتفول میں اس کے گردش لیل ونہارہے نظروں سے دور دامن رحمت ہیں دی جگہ كس درجه اين بنده سنقدرت كويارب دورخزان سے دورنہ کیوں رکھتا کبریا قائم اسی سے دین نبی کی بہا رہے كہتاہے أس كا حسن - سے تصوير طفى كهتام دبربر اسبدكر دكارب جب منزل جهادیس رکھے گا وہ قدم محسوس ہوگا وا ریثِ دلدل سوا رہے

بلا پرته کام یفرسسه ، د ۱ در پریخ جائے الله سكون كى منزل به عائقى كراي امام وقست بیس شکر موبیقیس مونشیطان کا یہ بات زیب ہنیں دیتی ادمی کے لئے م<sup>ے ب</sup>نفشِ اکل پمیر قصور فطرسسبریت کا کوئی علاج نہیں یارواس کی کے ساخ يمسين نول کي پرهاهاي المال سنوارے کافست ال کراس سنوارے گامیت سنے کموں میں تقدیبے حدیثات

من ع اما عرب الله الادر موسی سالی الادر موسی سا الله الله ولي الله المرابع عبن اور عاب أنهي المرابع عبن ا عرف المراجع و المراجع المورون وآسانون مي الماسية ده دو کورون کورامانون دراس کی دورون کورون کورون کی دورون کورون کورون کی دورون کورون ور المراب خاموشیوں سے اس کی نہ دھوکہ ہوظالمو
قبضیں اُس کے ابھی وہی دوالفقاریہ
جوہر کھلیں گے بیخ علی کے بوقت جنگ
یہ آخری شجاعت حیّدرکا وا رہب
تیخ دودم کا د کھیں گے میدان یں یہ اثر
جوایک تھاوہ دو ہے جودو تھا وہ چارہ ہے
لائے گاکون حلائسٹیرانہ کا جواب



المرابع المالي الم الماري المؤرب واغ والطالبي والمالية والمالية المران وغار عامل المواسطة المران وغار عامل المواسطة المران وغار عامل المواسطة المران المواسطة المواسطة المواسطة المران المواسطة المران المواسطة المواس المالي ال ا في المرابع المالي المرابع ال عرب العلوم يم يعلى على المريس الم  مزه جب ہے کہ یفادم بھی ہوشا مل جاعت میں ہیں کیا گرجاعت ابن مریم کو پڑھائیں سے مرے مولا تراکھرہے ہما روا اول و آخر ترے باتھوں سے زمزم پی کے بھرکوژر بیجائیں گے اسی باعث سجائی ہے انھیں کے نام سے محفل اسی باعث سجائی ہے انھیں کے نام سے محفل نہ آئے اپنی محفل میں تو بھر آخرک آئیں گے

ما الماري المار

## مدح امام عصر

تقاری یادیں شام وسحب رانسوبہائیں گے اندھیری زندگی میں اب دینہی معیں صلائی کے فقط يرسوج كاحساس بره جا تاسب فرقت كا خدا جانے مرے سرکارکب پر دہ اٹھائیں گے دل بتیاب کواکشرتسلی دی سب به که کر كدوه فرزندز برا بي نقيناً رحم كمائيس كے تهجى دل بين خيال آتاب ان كى ديدلازم ب علی کے لال ہیں بالیں یہ وقت نزع آئیں گھے جوكهتا بول تركي كرمرك عاشق توكيا بوكا توکہتے ہیں ہم اپنے عاشقوں کو پھرطائیں گے اسی باعث لگائے ہم نے کعبہ کے بڑے چکر وہ اہل سبت ہیں آخر خو دانے گھرتوا کس کے

### بیاد مهدی

حالت يهب كقطرول سيطوفال أبل ثريب دامن نور دول جوشب انتظار کا سوکھی زمیں کو ابر کرم کی ہے جشجو مزده کوئی سنائیے نصل بہنے رکا سركاراس مكان ميں رہناہے آپ كو تمجيرتوكرس غلاج ول داغ واركا طوفانوں میں عربضہ ہے مسرکا رالمعد کوئی نہیں انیس غربیب الدیا رکا ب كر بلاكے بعدسے انبك نياميں ارمان بكال دييجه دل ذوالفقاركا محروم جلوه كررب محفل مين تعبى كليم طور تنانهي بي بيتخة ه وا ركا



## مدحِ امام عصمُر

فرقت میں ہے یہ حال دل بے قرار کا مرلمح اک صدی ہے شب انتظار کا وسمن اژارب بین نداق انتظار کا بیکام سیمشیت پرور د گارکا کے ایک ہی علاج دل نے قرار کا دامن سميث ليجُ إب انتظار كا اسر ممدتوں سے اس کے کرتے ہیں انتظار دراصل آک نبوت ہے یہ اعتبار کا دا من بجائ جاسب والول كى زمس اندازیه نیاب مرب پرده وا رکا مراك نظرت دورسراك لي جلوه كر میرو هرایک جبریه به افتی رکا

يانتظاررك كابونهى سداقا مم كراب عشق كاركهناب اعتبار محص عريض يهيجايه الفت كاأك تقاضاتها بِجُ جِ اب تھا را انتظار مجھے بيآرزوب كرتم پرنشار ہوجا ۇل زماند كهتاب حضرت كاجال شارمي حضور صبيع مول موجود اين محفل مين خیال آتاہے رہ رہ کے بار بار مجھے يه آرزوب كنعلين يأكسر بركول بنابعي ديج دنياكاتا جدار مجه تھارے رخ سے منور ہوکائنات تام اس ایک دن کام برسول سے انتظار مجھے

## مدح إمام عصرٌ

بهبت ستاتے ہیں مولا این نا بکار مجھے سمجرك بن كرسركارك بيارم اِس اک خطایہ بنایا گنا مگار مھے نہیں بیندز مانے کے داغدار مھے نه جاہئے کوئی دولت نہ اقتدار مھے اگرنصیب ہوسر کا رکا جو ا رمجھے مسى تھى ملك ميں متا نہيں قرار مجھ بنادیاے زمانے نے بے دیار کھے كمهلي جودل كى كلى ظلم نيمسل طوالا مذراس آیا تعجی موسسم بها رمجھ تھارے پردہ اٹھانے کا اعتبار توہ نہیں حیات کا اب کو ٹی اعتبار مجھے انسانيت بجثكتى بصحراك دسيتي يرور د گار قافله سي لا ريا سي اے کردگار ہم کو تھی توفیق خیردے سنة بي أن كو لشكرِ ديدارچائ مدت سے ذوالفقار بڑی ہے نیامی طِلْ كودست حيدًر كرا رجا مئ ممصورت کلیم ناجائیں کے طور پر سم کواسی مقالم په د ید ۱ رچا به نرجس کے لال اب تواٹھادیں نقاب بخ كياآب كوبهي مصركا بإزار جاسية



pospello.

دولت نکوئی درمم و دینارچاسیک فاكب قدم حضور كى سبركار چا ہے عشق علیٰ کی دولتِ بیدارچا ہے ملتی ہو دار پر تو مجھے دا ر جا ہئے دنياكِ جاه ومال كا ابحارياب اورآپ کے کمال کا اقرارچاہے چاروں طرف سج ہیں محل ظلم وجورے كونى ودين حق كالجمى در بار صابية تارىكيون مين دوب كياس جهان تا دنیاکوایک مرکز ا نوار چا ہے گفتارے ساہی ہیں یہ سارے کلمہ کو اوردین حق کو صاحب کردار ماہے

اس کی متی دہری ہے موم را زخب را وه محمستهدکی دعاہیے وہ علی کا بدّ عا اس سے وابستہ ہراک آرزوئے فاطمہ مجتنی کی جان ار مان شهیٹ د کر بلا خامشی میں وہ رسول کیراکی شان اورزیال کھولے تو گویا بول قرآن ہے ماب كونين يرأس كا فسانه ويحظي تجروبر برم رطرف ب اس كاقبضه ديجي تعردراييں رواں اُس كا عربضه ديجيج سطح دريا يرتجيا أس كالمصيل وسيحق وه اکیلاسم که حاصل حب کو اطینان ہے ورنه دریا مین فقط طوفان می طوفان ب ہے رواں روز ازل سے زندگی کا قافلہ ہورہی ہیں منزلیں سطے مرحلہ در مرحلہ م دورآخر يك أبينجاب حق كاسلسله اب اس کے دم سے ہوگا دوجاں کاقیصلہ

مدح المام عصر (مسديس) ابل دل د كيويه اعلان مه شعبان ب ابل حق ده ب جيس كاركاع فان سب اہل دیں وہ ہے جوشہ کی آل رقبربان ہے الل الفت م وهس كود بركاارمان م ا ہا غیبت جس کی نظروں میں ساقرآن ہے اہل قرآں وہ ہےجس کاغیب پرایان ہے وه جوصدول سے بوشیده مجال ندرجاب حس كي جلوول كانهيس مكن زماني جواب حس مح قدول سے م وابستر محبت كاشباب اک قیامت بوالف دے گروہ جبرب سنقاب وه زلیخائے شرعیت کا دلی ار مان سے

يسعث كنعال هي اس كحشن برقربان ب

#### مدحِ ا ما م عصرٌ

جبہارے ا مام آئیں کے كے كے حق كا نظام أئيں سے وارث شاه تشنه کام بی و ه تشنه کا مول کے کا م آئیں سے مقدی بن کے الیں سے عیسی اوروہ بن کرامام آئیں سے ہرشہیدنیاز کی خاطبہ لے کے عردوام آئیں کے صبح کک گھریں روشنی ہو گی وہ اگروقت شام آئیں گے میکدوں کا نظام بدلے گا الے کے کو ٹر کاجام آئیں کے قلب زمبرا وعلی کا آخری ۱ ر ما ن ہے

ینکل جائے توسمجو حشر کا سامان ہے
جومسلما ں ہے اُسے اِس سے مجت چاہئے
دل میں الفت ا در زباں پر سکی برت چاہئے
حکم خالت ہے تو خالت کی اطاعت چاہئے
عشق احکہ ہے تو بھراجر رسالت چاہئے
سے ہم کریں مدحت تو دنیا کس لئے چیران ہے
اک تصیدہ اس کا خود اللّٰہ کا قرآن ہے
اک تصیدہ اس کا خود اللّٰہ کا قرآن ہے

 7.9

روح زمبرًا کرے گی استقبال وہ بجب د استام آئیں سے تبرز مبرا پر آنسووں کے چراغ کے کے وہ صبح وشام آئیں گے بھیجیں سے ہم زمین والے درود اسمان سے سلام آئیں سے

كتبله ذوالفقا ركا قبضب وہ یئے انتقام آئیں کے مجرموں کی کیا ر جب ہو گی کچھ پرانے بھی نام آئیں گے عثق کی آبرو بڑھپانے کو سوئے دار السلام آئیں گے کهدوعبدول پرمرف والون کل یہ عبدے ناکام آئیں کے ان کے بمراہ بہر نصرت حق صرت اُن کے غلام آئیں سے سن کے نام ان کادل پرکہتاہے اب رسول انام آئیں سے دور د نیاسے ظلمتیں ہوں گی جب وہ ماہ تمام آئیں گے صبح بثرب جاں پر جھائے گ کھونگا ہل شام آئیں گے

کتاب حق میں توہرگام پرہی غیب کے چرہیے وه کا فرہی جو د هراتے ہیں بس کفا رکی ہاتیں یقین ہونے نگام وهیرے دهیرے اُن کے آنے کا که اب ہونے لگی ہیں مبرطرت کر دا رکی یا تیں ضرورت سے کرنس اب درست زیمراکے چرہے ہو برانی ہوکی ہیں مصرکے بازا رکی باتیں بگا ہوں میں مرے آجا یا نقشہ قب است کا جویا دا جاتی ہیں سرکارے دربار کی باتیں زمانہ ہوگیا جب سے لگا بعیضا ہوں پر دہ سے وبنهى اسكا شس لتياكيمي سركاركي باتس کہیں بھی سنتا ہو*ں حب* وا دی خضرا کے انسانے یر لگتاہے کہ بیہ ہی عشق کے گلز ا رکی باتیں مری نظروں میں ہے میدا نِ خم ا وروا دی خضار میں اِن کو محیو از کر کیسے کروں گا غار کی باتیں خداستابريان كے جذب الفت كى رامت ب البِمِجوريربين خلد كمخت اركى بأتين

# بادامام عصر

کوئی کرتاہے جب بھی احکم مختا رکی باتیں تویادآنی ہیں مجھ کو حیثر ر کر ا ر کی باتیں قدم رکھتے ہیں جب بھی آگ پر ہم یا علی کہ کر توشعلوں کی زباں سے سنتے ہیں گلزا رکی باتیں محب کے ساتھ اُن کے ۔ ذکر دشمن اس طرح آیا که جیسے ایک منزل پر موں نورو نا رکی باتیں زے قسمت ہارے لب یہ ذکر باب حکمت ہے کریں کیوں چھوڑ کر دروازہ کو دیوا رکی ہاتیں مقدرنے بنایاہے کلیم طور ایسانی تولا زم ب کهم کرتے رئیں دید ا رکی باتیں خدا رکھائفیں سے حسرت دیدا رزندہ ہے مزه دینے لگی ہیں اب تو ہجریار کی باتیں

خطرہ میں ہرطرت سے ہے اسلام کا وجود تعيرت بي طلع تا ريخ پر يبو د وجرسكون شراب بيصل حيات سود عيي يزيد شام كالجيب دور مأكيا يَاوَارِتَ الْحُسَانِينُ مَنَا دِيْكَ كَرُمَلاً اك مصدرعلوم شريعيت تطاجو عراق اب اس كاكوشه كوشه باك مركز نفاق برضح آك نساديم برشام ا فتراق ربادیوں کی زویہ ہے روضہ شہید کا يَاوَادِثَ الْحُسَانِيُ تَنَادِيْكَ كُرْبَلَا ندرخزاں ہے سارا مشریعیت کا گلستاں موسكوت مركبي أمت كے إسال لکھے گا کون خون سے ندمب کی داستاں اب کوئی جان نبت سیمیشرنهیں رہا يَاوَارِثَ الْحُسَيْنِ ثَنَا دِيْكَ كَرُبَلًا

والرت المرايان ورواي والمرايان المرايان المرايان

بدلی ہے ایسی عالم اسلام کی فضا ا یان کا جین ہے نہ کر دار کی ہوا سرغمت لاعلاج توم ردر دلا دوا اب مرکز نسا دہے بغدا دوسامرہ يَا وَارِثَ الْحُسَيْنُ ثَنَادِ يُكُ كُرُنُلًا ظلموجفا وجور كاسبي البيبا سلسله دين فداب كربسلسلىس مبتلا ہوتی ہے ہر بزید کی تا کیدر ملا طوفان شرك سرحد بصره ك آيكا كَاوَادِتَ الْحُسُايُنِ مُنَّادِيْكَ كَرُبَلًا

الحاد خوش ہے کوئی خمینی ہیں ہے اب ىغدا دخوش مے كوئى كلينى نبيں ہاب بدا دخش م كونى صينى نهي ماب اب کوئی جارہ سازنہیں آپ کے سوا يا وارت الحُسَانِي مُنادِيْكَ كُرْيَلا كيونكرنة فلب دين وتشربعيت مبوداغ داغ اسلام كالديندس لتانبين سراغ لتبريسول يأك يبطتا نهين چراغ مے کون اب جو خون سے رونشن کرے دیا يا وارخَ الحُسَّايُنِ مُنَادِيكَ كُرْمَلاً مولا ڪليم صركي ہے بس يه التجا دكهلا دوجلد جلوك انوا رسم صطفف ويجه بها بال مكربند مرشف عيركبين توكرئي زمتراكا سلسله مَاوَارِتُ الْخُسَائِينَ مَنَادِيكُ كُوبَلا

مشرق میں جہے کھے ہیں شیطان نے قدم أيان كاب وقارة كردا ركا تعرم كاغذكے بدلے بجتے ہیں بازار میں قلم مېرىېرقدم بەموتا سے سو دا اصول كا يَاوَا رِثَ الْحُسَانِي ثَنَادِيكَ كُرْمَلًا بےشرم ایسی استِ بے دین ہوگئی صبیے کہ مرکے قابل تلقین ہو گئی رنگین جون سے ارض فلسطین ہوگئ اورسورس كه دين كوخطره نهيي ربا يَا وَارِتَ الْحُسَّايُنُ تُنَادِيُكَ كُرْبَلَا امت میں تاب شعلہ بیانی نہیں رہی اسلام کے ابویس روانی نہیں رہی ایاں کی زندگی ہے جوانی نہیں رہی در کا رعصر نوکو ہے اکبڑ کا ہ صلہ يا وايتَ الْحُسَانِ ثَنَا دِيْكَ كُرْبَالا



ŧ

.

.

٨.

war see a see a see

#### سلام

جبههميرك لبول يرينجن كاتذكره مششجهت میں کیول نہومیرے سخن کا "مذ کر ہ پنجتن کا ذکر ہے کب پنجتن کا تذکر ہ سي جويد جيويرب رب دوالمنن كاتذكره رورحیگر اور اخلاق بی کی بات ہے حلهٔ مشبیر اورصلح حسنٌ کا تذکر ه جس کی ہر ہر فرد ہے اپنی جگہ پر انتخاب ہے زبان وحی پراس انجن کا تذکرہ را وحق میں دھوپ میں مرجھا گئے ہوائی کھول ہرسلماں پرہے لازم اس جین کا تذکر ہ جب کوئ سبنره بوایا مال باغ د سرمیں مرطرت ہونے لگا ابن حسن کا تذکر ہ

## W Co

سلام أن يه جومعيار سط وفاركا ملام آن چر برگان در ایک میران چرکان در ایک میران چرکان در ایک میران چرکان میران کردان میران میر مِعَ صَدِّ الْمَعْ الْمُرِيلُ الْمُعْلِمُ الْمِرْكِ الْمُعْلِمُ الْمُرْكِلُ الْمُعْلِمُ الْمُراكِلُ الْمُعْلِمُ الْمُراكِلِيلُ الْمُعْلِمُ الْمُراكِلِيلُ الْمُعْلِمُ الْمُراكِلِيلُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُراكِلِيلُ الْمُعْلِمُ اللّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُع مداوه رس، خوس خدان بنایا تقای بلا کا کا خوس کر خاک تفای با کا کا خبیب صدر حسین خاک کو خاک شفا بنا کر کارازا ن اندس کے بین ہے دور ا وه ربندا - ربه ابن ابو ترابر المرابر ا

تیرکھاکرمسکرایا ایک لمحہ کو صغیب موراب آج ک اس با مکین کا تذکره دین حق ہے اک امانت زینے وشیر کی اس کے ہرب یہ ہے بھائی بہن کا تذکرہ خشک ب بے شیرے ماں کونظر آنے گے جب کمجی آیا کسی غنحیه و من کا تدکره تعديب اكثريه بي بيهاكرتى تهى نبت حينً كيول بيوكين كيا جرم ہے ہم پر وطن كا تذكره ہرقدم پراس کئے ہمنے لگا ئی ہے سبیل حشرتك بوتا رب تمضنه دمن كاتذكره ہے ضدا شا ہر سکوں متاہے دل کولے کلیم کرتے ہیں غربت میں جب اک بے دطن کا مذکرہ

## سكام

کی اور ایس جفا کا نہیں وفات سے سور کی اور ایس جفا کا نہیں وفات سے سور ایس نظل سکا یہ را زمر بلا کے ا الل ا کر طلسم کو خاک شفائے توریک اللان در د کا کو ئی نہیں دواے مین ما نه خریری دیا نام نیم بنیں ہے جربیہ قرویا ہے۔ ایک ہے لائن سجدہ کوئی خدا کی ایک مرح نصیب بو د نیا میں آساں میا کی در سیب بود و نیا میں است کے الیا افغی ایک نہیں ن*ائے کے سالیہ* افغی کی ایک نہیں ن*ائے کے سالیہ* بغرمانگ یهاں مهر مراد کمنی کم المراب الله المراد على المراد الم

 الكلام!

بغيرة وعي دين کي گفتگو ته کړ المراج عدا وست تو پيرو هو ز كر و فدائ بترس ہو وج ضرابیر رکھو نظ الله درن فرستندين چار سويز کرو بالمع عن الى تيار تقالت موت أكت ب بخ تر م ، کرتی الح کی الله کی الله و م کرد ، عروس دیں کی غلا می کے واسطے یارد تپه در کن پیپیسرک ۲ بر د د و و و باز عش ادا بو محال سه یا د د فود است فون جرّست اگر د ضو م د کر د

多

اگرخرد دی می سرد ارفلدس نفرت دیام درس نوایت کی ارزویز کرو بخ. زدین کے بلائے کلیم بخ. زدین کے سال این کر بلائے کلیم اینی اربی می کرویز

Continue of the continue of th

一点,以前,这个人的, المرابع المرا ير بياري دای ۱۷ قر

ور الماري Contraction of the second of t الرسوس من الماري 

المراق ال مر المراب المرا Service Constitution of the Constitution of th

## سكلام

ما حسى قانه فراير.

ور المالية الم

د عائے ستجا د باصفایر ۱ گر کسی کی نیز بنتی . سے بڑھ کے زمانے بھری کی این بینی . من المركز المراجع من بند كل كاكون سليقه بې بېرېمنې کې او نو نو نو کې کې کې کې سیسے مرز بال پر د عله م لیکن اثر نهیس

#### سكرم

تسی جین کی طرف اور نه انجمن کی طرف نگاہ اپنی ہے بس روئے پنجتن کی طرف مری نظریس ز ما نه سسها نهیس سکتا کہ یہ نگاہ کے اک شاہ صف شکن کی طرف متاع ربیت لمانا مع جن کوصحبراس وہ مڑکے دیکھ نہیں سکتے ہیں وطن کی طرف تبھی ج دھوب ہیں مرجباتے دکھاکوئی بھول نگاه اکھ گئی زمیراکے گلبدن کی طرف لبھی جوسبزہ پامال کا خیال آیا خیال مردگیا اک د لبرحسن کی طرف خیال آتا تھا سرور کو جب اسپری کا تود كي ليت تخ بي ساخة بهن كي طرف

سلام

علیٰ کی گودیس سچه اگریلا ہو گا تواينے وقت كاك شاه لا فتى بوكا ولىل عظمت حيد رب خانه كعبب كه گھربڑا ہے تو گھروا لائبی بڑا ہوگا جوكر بلايس شرديس ككام آياس وہی زمانے کا اک روز آسراہوگا حسین دیں کے اگرشیر حت کواذن جہاد توجيد لمحول مي سط سارا معركم بوكا نگاہ ہے رخ غازی پر دل ارزاہے على كاستسيرب غيظ آگيا وكيا بوگا سكينه كهتى تقيس بحول سصاب فكمراؤ مراجها مرامشكيب نه لا ريا بوگا

سبی هے دل میں مرب یا دغربت شبیرم خیال اب نہیں جا آگھی دطن کی طرف جوہوں عرفس شہا دت سے بمنا رکلیو دہ کیسے مرائے بھلا دیکھتے دلہن کی طرف

المراز و با المون المراث المون المراث المراث المون المراث المون المراث المرابع نظر شان ضدا چاروں طرف

#### سككم

نظرمیں جب بھی تھی آفتا ب آیاہے خیال حسن رسالت آب آیا ہے شبیبرا حرمرسل ہے نور عین حسین جولا جواب تفااس کا جواب آیاہے جال إكبرهم وسع بوتا لخفا محسوس لمِك كے جيے نبى كا شباب آياہے جدهر بھی مراسکے میدان میں علی اکبرا ستم کی فوج بیں اک انقلاب آیاہے حسین کیجئے یا نی کی اب تو کو ٹی سبیل كرن سے نورنظى ركا ميا ب آيا ہے لهومين دوب جواكبرتو بولاقلب حسين گہن میں آج مراآنتا ب آیا سے

نہ آیا یا نی تو دل کو یہ کہہ کے بہلایا علی کا مشیر تر ائی میں سور ہا ہوگا گریہ دل کی سدائقی کہ لوٹ آ ٹوچیا طانچے ماریں گے ظالم مجھے توکیا ہوگا یہ سوچ سوچ کے ام البنین روتی تھیں فرس سے لال مراکس طرح گر اہوگا

المال المالية المالية

### سركامر

اے سلامی کیا غرض اس کوکسی اکسیرے جس کونسبت ہوگئی فاک و رسشبیرے الفت شمم نے بان خوبی تقید پرسے یہ وہ دولت ہے جو باتھ آتی نہیں تد سرے دین حق کو ہم نے سمجھا اسو ہ ستبیرسے حس طرح فسيرا ن سمجها جا اب تفسيرس خطِ فاصِل درمیا نِ حق و با طل بن کیا بس وه کا غذ ره گیا محر د م جو تخریر سے اس کئے ہم کر بلا جاتے ہیں جنت کے کئے لیں گے ہم جا گیرلیکن صاحبِ جا گیرسے روئ عابد پر نظرہ یا د آتے ہیں عسائل اس قدر ملتی ہوئی تصویر سیے تصویر سے

حیی بیٹھے ہیں خاموش لاش اکبڑرپر جوان بیٹے کا ہنگام خواب آیا ہے ضعیف باپ اٹھائے جواں کی لاش کلیم جہاں میں ایسا کوئی انقلاب آیا ہے؟

Ship with the

سلامى

ادر د فار مر ما الله المحدار على المحداد المحداد المحداد فار مراحد المحداد الم زندگی مهاعش کا دوش سے ایم پور تو مردور نگا کیا تقور بیں سے جو ایم المرجون عرف المراجع المعلق المراجع الم یادائے ہیں علی کے فرمستھل کے سے میں اس میں اس کی سے کہ کے سے کا میں اس کی سے کا میں کا میں کے سے کا کا کا کا کی سے کا میں کا کی سے کا کا کی سے کا کا کی سے کی سے کا کی سے کا کی سے کا کی سے کا کی سے کی کی کی کی کی سے کی کی کی کی کی کی کے کہ کے کی کے کہ کی کی کے کی کی کی کے کہ کی کی کے کہ کی کی کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ ک جمب بھی سا دیت اس مان میں در کر اس مان میں اس مان میں اس مان میں اس مان میں میں اس میں کو ان موت کے آب میں کا موت کے آب میں کو ان موت کے آب میں کا موت کے آب میں کا موت کے آب میں کا موت کے آب میں کو ان موت کے آب موت کے عش ال معطفي المراب الريان الموت مي المراب ا د منمان آل پر کرتی بی اور سامی در ایا ان کے دربر بم بنیس کی اور کرتی بی اور سامی و سامی میں اس م بنیں کیا ہوں ان کے ماتھ ہے و میں ان کے ماتھ ہے ان کے ماتھ ہے۔ اس میں ان کے ماتھ ہے ان کے ماتھ ہے ان کے ماتھ ہے

فرق خالق نے نہیں رکھا بر ائے نام بھی زورِ عابد کیوں نہ ملتا زورخیب رسیر چودہ صدیوں سے ہے دنیا بین قیب حریت وہ صدانکلی تھی جو عابدتری زسنجیر سے تيرك خطبه نے سرور بار ثابت كر ديا ظلم کا شخة الط سکت ہے إک تقریرسے وه مجى تو ن آنسوول كى د صارت سركرايا معرکہ جو سسر نہ ہو سکتا کہھی شمشیر کے ماتم سجادكا يربحى اثرب اب كتيم زندگی اِس قوم کی ہے الم مشبیرسے



#### سَركنامر

عظمت ہے کیا رسول کی حیدرسے پوھیے عِدركاكي شرف بيبيب سي بھے کیا ابتداعلی کی ہے کیا ان کی انتہا بيت خداس ووش بميث رسي ويك بیت ضداس یو چھنے عیدر کا مرتب جس گھرک ہے ہو بات اس گھرے بو بھے کن کن بلندوں پہ ہیں جیگدر کے نقش یا عرش خدا سے دونش ہمیشرسے پوچھئے کموں میں کیسے طے ہواجتنت کا فاصلہ صبح وہم یہ حرکے مقدر سے یوسیے ہے تیغ کیسے اوا تا ہا کھوں سے اک جری يشيرحق كے سشير دلا ورسے و بھے

الله المالية ا ال كالمرات المين الله المين المين الله المين المين الله المين المين الله المين الله المين الله المين الله المين الله المين ور فرا المراب ال است والاست جمال من وربه ورر وورانقهار مال المرادين 



## سكالم

ہم ہیشہ زور باطل آز ماتے ہی رہے تیر کھاتے ہی رہے اور مسکراتے ہی رسب وہ ہمیشہ نہر رہ میرے شماتے ہی رہے ہم ہمیشہ خول کے دریا میں نہاتے ہی دے وہ لہو محراب دمیداں میں بہاتے ہی رہے مماسے افسانہ کی سیسرخی بناتے ہی رہے 🖟 🗟 كياار حيور ازبانے نے در آل بی مرش والے توگداین بن کے آتے ہی رہے جزعلي كوئي نه آيا جنگ مين بېسسىر مد د ورند سنعير توسراك كو بلات بى رب مَتْ سُكِ الل مُعْلَقتم إن كومثان كي ك اورشبيدان وفا ونيايه جاتي رب

زخول کے بھول خون کامہرا براست غ لگتی ہے کیسی بیوہ مشترے پونھے کس طرح دم مکلتا ہے عبد شباب میں قلب حين ، سينه البرس سي ويط طرزجنایا آتی ہے کس طرح سے بنسی اس حصله كو جرأت اصغرس ويهي بھائی کو کیسے روتے ہیں بیٹوں کو چھوڑ کر يه در دنقلب زنيب مضطب رسے ويك لفظوں سے کیسے ہوتاہے سرکوئی معرکہ یرطرز جنگ، شام کے سبرسے پوسے با تقوا لي كيس وولت عم بهم كوات كليم ممسينس مارس مقدرس ويك



ويارين المرابع دردازه المساحظة بمراكر فيض بمرسرة مي يا ش مي و المراد ال الرسانياء و و و الراس طرح فياوينا كوجعمسم طيار تكر بالتك معطف بير جو برست سقرتر مراصل جم الرست مع من الرست مع المرسم عن الرست مع المرسم عن الرست مع المرسم عن المرسم 是一大小子:

ا ا على اصغر تهار ا وصلول كاكيا جواب جدگیا نفاگلا ا ورمسکراتے ہی رہے کھ توتھا اٹھا ترائی سے نہ لاسٹ شیر کا ورنه سرورصبع سے لاشیں اٹھاتے ہی رہے آئے اکٹرن کے میدا سیس شبیہ مصطفے امتی اس پر بھی تلواریں چلاتے ہی رہے اس طرح توڑا جہاں میں ہم نے طوفانوں کازور آندهیول کی زوید سم شمعیں جلاتے می رہے ظالموں نے بار ہاشانے کئے اپنے علم ہم علم عباس کا لیکن اٹھاتے ہی رہیم كيامناسكة بين ابل زمانه اكليقر زندگی ہم ماتم سرورے پاتے ہی رہے



#### سكلم

بتلك دہر میں قرآن كى زبال باقى ہے باليقيل مدحت مسهر وارجنال باقي ہے روکی تھی مدح علیٰ کاٹ کے میٹم کی زباں کیا خرتھی ابھی قرآں کی زباں یا تی ہے اب ندسجده ب نربی بیشت میمیر پر حسین مگه دين ميں ليكن و أه سسمال باقي سے بم كوك فكر كرتب مين المصيداموكا سین پر ماتم سرور کا نشاں باتی ہے برطرت گوسنج گی بمشکل بیمیر کی صد ا جب ملك ومرس أوار اوال باقى ب ساری دنیا میں ہے شبیر کے روضہ کی شبیر كېيى ظالم كاكوئ نام ونشاں باقى بىپ

يريس كم يترون كي ويلار يكر بقريعي المرتبي دیارس م عزدری علی ،

المراب ال الأب الأرب الأرب الميال تجامع مرفر کرونے اول کوونے عالی کا ي فود ايل ايك موفر كاسا ما راج

كهتا تهارن بين مبيب بن مظامر كا جهاد ظالمو! دل میں ابھی عسنم جواں باقی ہے دل اکبرسے کل آئی ہے برچی سے س دل لیل میں ابھی توک سے ناں باتی ہے گوکہ ہیں عصر کے سہم ہوئے بیجے خاموش دشت میں فاطمہ زمیراکی فغاں باتی ہے تذكره اصغب رب شيركاب جارطرف تيراتى بهارس ذكسان التي نام سشبیر بی جاری بی سبیلی برسو اب كيال قا فلاتشنه دال باقى س مجس شاه س آباد ب دنیائ حکیم يبين باتى تومجت كا جال باتى سيم

المراب ال الرياد ا الرابان المرابات المر E Golden Constitution of the Constitution of t المراد المرد المراد المرد المراد المرد المراد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد K. C. S. C.

مير المراب قالمار و المن بر المن بر المن الم مراد المراب قل المن المنت بن ا رُغُول کِی ایمال فون کا میکر نیکی ایمال کی ایمال اور الرقى ول من بوان كالبهرامية الماس الماس الماس المرابع المر علامير سيح آك بين قريب وكال ال منعمن المع ما ويرسام المرا أُرِيْنِ الْمِنْ الْجُرِّ وَلِيْنَانِ فِي كون أن ك كام أك كا مود 

W CON

در المسلم متون كاسجده كها ل كها ك مراي المسامة وت كاسجده كها ل كها ك المسام المتون كاسجده كها ل كها ك ام من م تضی کا سہارا کہا *ت کہا* 

E Corry

SEE SEE

المرائع المور المور المور المور المور المور المور المور المور المرائع المرائع

سے مطلوم کی عزاار کا مرازیدہ ہے کر بلا اب مکر فرا قرم پر سبیں کے میں مرازید کو یا تی نہ مل سے رب بیر

بر ادهرسه ادهر وشت کر بلا امر ادهرسه ادهر وشت کر بلا امن من الله بيت كولواكم المال مهال المال مهال المال ميال المال ميال المال ميال المال ميال المال ميال المال کون میں اور اس بریت او یو ما ہے وی مراسلے تا مسرمید ان بحر <sup>بی</sup> سرار چرزه ای بهاسه خدایا کها سرای اکدا) افرا بهاسه خدایا کها سرایا نشید المراکی لاین بهامی صدایا به دوری رسامل دریا - سنشیب سری د مرسان سامل دریا ۱۰۰۰ رسم شارکا سجده کمیا سری س ۱۱۱ کو فرم سنره سجده به در الکو فرم د شنت بلا اور د ارشام سرا ل الميم المول كاكنبه كها سها مفن میر رسول دسیه به مارس میشمندخیمه به میزندان شام بس مارس دون مها این لال کوزیراکها سرکهای مار المرابع سالة المصراكها ب مارا وكالمبيغ سالة المصراكها ب مارا وَكُرُ مِنْ الْمِيمِ مِنْ الْمُؤَارِقِينِ الْمُعَلِينِ مِنْ الْمُؤَارِقِينِ الْمُعَلِينِ مِنْ الْمُؤْمِدِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ زېزې سنت ين . . د بېرې سنا نومين کا د کيا کېا سرې <sup>س</sup>

مشباب اکبر مهرو فدا بچائ کے تے ہی وم سے بنی کا شباب باتی ہے فصیب محرکا تو جاگا ا د ان اکسٹ سے مرضمیرستگر کا نواب باق ہے سكول سے سوڭ سب غازيان دين فدا دلِستم میں مگراضطراب باتی ہے مزارحيت كربعد حبيب واكبس يجي جهال میں تفرفہ مشیخ وسٹ ب باتی ہے تحدمیں دیتاہے ضو داغ ماتم سنسبیر اندهيراكيس موجب أفتاب باق ب عزائ سرور دیں حشریں بھی کام آئی عل تام ہوا اور توا ہے ا بوتراب كى الفت نهين ہے جس دل ميں نهانے کیسے وہ خا نہ خراب باتی ہے ې پوده شا فع محشر تو فکر کيا ہے کلت يم ابھی جو پرسش روز حساب با تی ہے



اگر جہاں میں کوئی آفتاب باقیہ توسمجومعب زه وتراب با في ب كها ل چلا سوك مغرب ليك بهي آخررشيد ابھی نما رُ ولا بیت مآب یا تی ہے كال حن كولا زم ب يرده أسرار اسی کے سب اسری حجاب باقی ہے عُم صينُ سے تومول سنے زندگی يا في كرمس برك اب كرجاب باقى ہے کیا تھا نبت ہمیرنے جو ہر و ز فدک دہ اک سوال تھاجیں کاجواب باتی ہے منزارون آندهیان سرسے گذر گئیں لیکن جاں میں باغ بی کا گلاب باتی ہے

ي يوېمي و ښاه کې د سريا المسركون والمرابع حروبي الله المعرفي الماري ال ( معام المرابع الفلام فالول كوام يترتبين المسروم في المسروم في المسروم في المراب س مریز جاری این ایم کودر سریان و و مریز جاری این ایم کودر سریان و ان کا کلر پراٹھے ہیں اور بم کردی اسے میوں می سے میں اور بم کردی اسے میں اسے میں اور بم کردی اسے میں اور بم کردی اسے میں اسے اسے میں ا کی فرق می در از این اور ایم کوشی این مین مین اور این کوشی مین مین مین مین مین کوشی مین مین کوشی مین مین کوشی می مین کوشی مین مین کوشی مین مین کوشی مین کوشی مین کوشی مین کوشی مین کوشی مین کوشی کوشی کوشی کوشی کوشی کوشی کوشی ک مردها کر ایس از ایس از

کور شائر ہو اور مقابل کے اور م ام من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد المر الريان المراد كعرب المراد الم -Jui 63016 المراكرة المراكم المراكرة المراكزة المراكرة المراكزة الم الرام المالية ومر يا الما الما المرتبر Just Ly

なが م ما با المراد المارة المرادة المارية والمرا المرابع بيت غان بين ين در بوعيار شكل منهين تاره است و سيخ کي استال مشکل نهين

المين عالم من قو فو در ساموت مطالب وه ريدان شام ما م معلول عبر مو در ساموت مطالب سيريو نام من در مام فو نود در ما در ما موت مطالب سيريو

## wite

صفت یرفاص ہے آل محد کی زمانے میں محدی محسیدیں محدیث کے تھے۔ رانے میں كهال شبيرس ايثار كربوكا زماني لایابیا گراسلام کی ستی بسانیس بهاديته فرعاشوري شب شمع كومسرور خطتی حشرتک شمع وفاکوئی زمانے میں ولوں میں تنمع عشق حیدر کرا رہو روسشن يهلى شرط م دين فدا ساديكا تيس بنائے معبد آساں ہے بنائے کو بلامشکل كرسارا كرشانا يرتاب ياكوبسانيي لب دریا سے بچں کے گئے پیاسا پلط آیا كہاں عباس جبيا باوفا ہوگا زمانے بيس

#### حضرت عباس

مرسمت اگر اک بحمع بعباس ترے دیوانوں کا دراصل ہے یھی ایک اثر دنیا پہترے اصانوں کا دنیا کے تلاطم میں جب بھی آیا ہے زباں پرنا م ترا چکرایا ہے سرگر دا بوں کا جی چیوٹ گیاطوفانوں کا

# سره

جب بھی تھی ہونٹول پرنام آگیا حبّد رکا نظروں میں کھنچا منظر کعبہ کے نے در کا مولود کے لینے کو آئے ہیں بیسے رکھی کیاا وج پیتا رہ ہے کعبہ کے مقد رکا ہم اہل جنول اس کو دیو اتکی کے ہیں امت سے تقابل ہوا ورنفس تمبیت رکا انصاب سے بتلا و وہ کیسے مسلماں ہیں جومد مقابل بويم سشكل بييس ك غیروں پر کرے کیونکر تنفتیدمسلماں اب جب لوطاہ امت نے سرایہ سمیر کا انصارحسینی نے فوجوں کو بھگایا ہے وه حال تقا لا كهول كا يعسنهم بهتركا

على اصغررمانه رور إب چوده صديول سے نه جانے در د تھاکتنا تھارے مسکرانے بیں وہ خون انکارمیں کے بارسے ارض وسما کو تھا اسی کا رنگ ہے اب تک مشددیں کے نسانے میں دیارشام کی اریخ شابر ہے مسلمانو بنا رکھی ہے ہم نے حربیت کی قیدفانیں كوني سجا وسے بو چھے جنازہ كيسے المعتاب جومرجا تاہے بکیس کوئی قیدی قید خانے میں كليم اشكوں كے قطرت بين بہانے رمت حق كے سکول ملتا نہ کیسے قلب کو انسو بہانے ہیں



لتركف

ملام المريب بوتراب سيخ بب من عبر بين رساتم بين الميانية بين المين ا وبتقى بن أسے مجمد بن الم جاوب ہیں ولائت کے ب اسراتواس كانام ب جاند غدير ہوتو اسے آن ب ب المفاقة المالية الما میں اعانیم اسی کے زور کو دیں تھے زیر بلنری عرش کی اک خواب تھی رہیں گئے علی کے قدموں و تعبید اللہ ربب نشان العامم بس العالم بس أسى كو اصل ميں راہ صف

كيونكرنه الط جاتا جنگاه كاكل نقية عباس کے بازوہیں اور زور سے حیڈر کا اے فاتح خیبراب امدا و کو آھے او شبیترا ٹھا تے ہیں لاست، علی اکبرکا چھاہ کے بیچ نے نوجوں کو ر لاڈ الا اندازعجب دیکھا سٹبٹر کے نشکر کا أكلول مين حفلكتے ہيں جب اشك غم سرور نظروں سے نہ گرجاتا کیوں مرتبہ گومیر کا اجری نظراتی ہے و نیا سشہ و الاکو جب ديكيت بي خالى جهولاعلى اصغراكا بطنة بولي هيول مين فيسبريا وتقى زنيث كي اے ظا لمرمت اوال یہ کھے۔ ہے بمیر کا شبيئر كاغم كيول كررمتا نه كليم اب تك باقی ہے اسی غم سے اسلام سمیر کا

شون دیدار فدر با بازدر از بازدر از بازدر بازدر

الماري الأكاري وكريج -يان نظر كو بعي كار تواب الى كئے تواسے بوتراب سى كئے تواسے بوتراب جنار رہ بھی لولا علی سے پردہ میں مراک سوال کارنده هراس کرد. مراک سوال کارنده هراس کرد. صور اکیوں نی بی ایک ایک ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک می میں میں میں میں ایک میں ایک میں ایک میں میں میں میں میں میں می يرسوام بران المعالى ال رسوام ب المغالي أو أن وه البيخ د مثمن جال كو بھي كرين جي ور الماسي التي كود بركاك أنقال مزجس کے دل ہیں ہو دنیا میں الفت عیرین اُسی کوہم دل خانہ خراب میج

کوئی کہلا تا نہ اپنے کو حرم کا خا و م سرعلی کرتے نہ اصنام سے کعبہ خالی اك نقط طوس كا فها ن سراسي جس كو سيكرون سال سے ابتک نہیں دیکھا خالی لوك كه ديس ك كربيان سيساراندب مرکئ حجمت خالق سے جو دنسیا خالی اس کے ہمنے بیاباں میں ٹایاہے گھر اینے آثارسے رہ جائے نہ صحرافالی ہر جگہ آل کے روضے ہیں مدینہ کے سوا بإك انسوس ہوا اسا رسيت خالي سارے گھر باقی ہیں اک خانہ زیمرا کے سوا كبيساآ بادتها اور ہوگیا كبيسا خالی، ظالموں كيوں نه ديا جان نبى كويان اكب چلوس تو بوتا نهيس درياخالي حب بقي كرتا بون تواجا بايس ببرترانام تيري يا دول سے نه موگی مری د نيا خال

## سلام

ساتیا آج اگرره کیا کاسه خالی لوگ كېدىن كے كرہے ميكدہ تيرا خالى حب بھی کا سے ترے دروازہ یہ لایا فالی شکرخان کرکسی نے بھی نہ دیکھا خالی اين كاسه كوكهول يارو بهرا يا خالى؟ آتا توخالى سے واپس نہيں جا اخالى كسطرح بوتا بعلا باب كرم أن كا بند کہیں بیا سول سے بھی ہوجا اے دریافالی جكيس رندول كى تقديرس بارهساتى غيرمكن مي كه جوحب م تو لا خالي عشق كعبهس ب مولود حرم س نفرت، محيوثركرم كوكئ يعرت بس بيناخالي

دارت حیرار کے ہاتھوں وہ بھی توٹ جائینے بیت جو محلوں میں ہیں بہت کر ہا کے سامنے جائے ہیں کا فرکے آئے ہاتھ بھیلائے ہوئے با نرھ کر ہا تھوں کو جائے ہی ضراکے سامنے

The state of the s

کرتے ہیں ذکرِ و فااہلِ جفاکے سامنے مم جراع ابناً جلائے ہیں ہواکے ساسنے كب تلك بم إلته بيلاست كدا سكراس شکرخان آگئے شکل کٹا سے ساسے بھور کرچیڈر کو بیٹنج مصطفی کے ساسے چوردروازه سے جاتے ہیں ضراکے ساسے سائے قران ہے اور بند آ تھیں ہو گئیں كِيا يوہنى جائيں گے يہ ظالم ضرا كے سامنے جھکتے ہیں کیبہ کے آگے اور ہنیں اتنا شعور جگتاب کبر مرے قبلہ ناکے ساسے وارثِ دینِ فداسے جان مولو دِحرم ہوگا فلا ہراس کئے بیتِ فداکے سامنے کافتیٰ کلاعلی کاسیف کلا ذوالفقار بھر پڑھیں گے ضریتے جبرلی آکے سامنے دیچولینا آکے اُس دن ٹم بھی یاروکس طرح حجکتا ہے کعبہ مرے قب لہ نما کے سامنے

المام مری خدا کانام مری جی بنام جی بیری بیری مرکب Contraction of the state of the

سالخ

آکے دیکھو دلبر سشیر ضداکے سامنے وكيمتا بول كون ركاب تضاك سامن آج تک جبرل کے تنہیر پر باقی ہیں نشاں المستح تقايك دن خير كشاك سامن ابهي ہے موجود كوئى وارث تيغ على ب أكرشك ديكه لينائم بمي آكے سامنے نیام سیحیں دن تکالے گا وہ حق کی ذوالفقار مسراطیں گے جیسے ہوں ہوا کے سامنے شرق سة اغرب يهيك كامشيت كانطام سپ فنا ہوجائیں گے دین خد اگے سامنے اس طرح لہرائے گا دین میں سے کا علم جیسے کل لہرار اعضائے مصطفیٰ کے سامنے

#### سَلَّمُ

#### كحربلا كيساحن

كياكوني تهبركااس جذب ولاكے سامنے ہم ہمیشہ مسکراتے ہیں قضی کے سلمنے ہم کھڑے رہتے نہ کیو نکر ہر بلاکے سامنے ہربلابے وزن ہے آک کربلاکے سامنے ہم ناز عشق یوں تیروں میں کرتے ہیں ا دا خود تضا جك جاتى ہے اپنى اداكے سامنے شخت پرآجاتے ہیں اہل ریاکے بھی قدم بوریہ محکتا ہے لیکن بے ریا کے سامنے سرکٹاتے بھی ہیں ہم اور سر جھکاتے بھی ہیں ہم وه جفاکے سامنے اور یہ و فاکے سامنے چھوٹر کر اپنے عریضہ کے ذرا بتلائیے كون يول كممراسي طوقاً ن بلاك سامني



المراز وفارقة

Si Liebe Sinos المنافي المنافية المن المراسان المال المراسان المراس من دودون من بالمان من المان من OT ROCEUM, Some of the services وروازه کی ایک تاریخ Market Market

من فوم 1-66 -. Eight -. Eight -. Ends, مين على حبى دم ترجي على بت المعنى المناس الدارية المناس المناس المناس المناس الدارية المناس الدارية المناس المرسى روك ميرى المرابع



مين المنطى ا المنطى المنط المعالة للمرتب المعالمة المعال ور الما الماري الموادي ان المالي الم من المناح المناطقة ال ما فيم الحالية و مين ألى و و مين ألى الم Les Lourant Line Main

دیجیی کہاں کسی نے اس شان کی تیا مت سجده میں ہو نازی - ہوجائے سردویارہ شمشيرابن ملجم وه ظلم درساستكي ب رونی رہے گی جس پرتا حشرساری دنیا کہرام ہے فضاییں روتے ہیں عرش والے مسجدے آرہے ہیں اب گھرکی سمت مولا یہ کہہ کے دوستوں کو واپس کیا حسن نے اب بیٹیاں کریں گی باباکے غمیں نوصہ افسوس اېل د نيا آوا زسستن نړائيس اور لائیں قسید کرے بے پردہ اہلِ کوفہ فرا دکر رہا تھا با باسے فلبِ زینب يس آب كى مول بيٹى يه آب كاہے كوفر کوئی ہنیں ہے بابا عباس ہیں نہ اکبرء بیٹی تھاری بابا بالکل ہے بے سہارا بھائی کا فرن جس پرفسسران پڑھ رہاہے نظروں کے سامنے ہے میرے وہ نوک نیزہ

# المراد ال

كوفه مين أك قيامت بوكس طرح نه بريا جب مرتضی کے خوں سے رتگین ہومصلی ظالمة مرتضي يرأس وقت ظلم ﴿ صالما جب كرر إلى تقابنده أينه ضدا كالسجد ه الشركا فبيست الشربى كالبستده الشربي كاروزه الشربي كاستجده پیلے سنی جہاں نے صورتِ اذانِ حیدًر اب سن رہی ہے دنیاروح الامیں کانوحہ تربت میں رورہے ہیں بھائی کو اپنے احد اورخاک اڑارہی ہیں مرقد میں اپنے زمیرا قاموش كيوں نه ہوتے سارے چراغ مسجد جس دقت بجررهی بوشم جیات مولا

## سلام ويوحه

رني شرين Sils Conice of رين المام الم والمنافق والمنافقة المالية المالية المان در الم وراريان والموالية Series de la companya del la companya de la company ب المالية

د خرّ شاه لا فتي زيمين يه عد يس ترا ومم زين وه فقط يُرْالْ بِكُلُ عَلَى الْمُعَالِلُ عَلَى الْمُعَلِيلُ عَلَى الْمُعَالِلُ عَلَى الْمُعَالِلِلْ عَلَى الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَالِلُ عَلَى الْمُعَلِيلُ عَلَى الْمُعَلِيلُ عَلَى الْمُعَلِيلُ عَلَى الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِّلُ عَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُعَلِيلُ عَلَى الْمُعَلِّلُ عَلَى الْمُعَلِيلُ عَلَى الْمُعَلِّلُ عَلَى الْمُعَلِّلُ عَلَى الْمُعَلِيلُ عَلَى الْمُعِلَّ عَلَى الْمُعَلِيلُ عَلَى الْمُعَلِيلُ عَلَى الْمُعَلِيلُ عَلَى الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ عَلَى الْمُعَلِيلُ عَلَى الْمُعِلِلْ عَلَى الْمُعِلَى الْمُعْلِلْ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعِلَّ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِيلُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعِلِيلُ عَلَى الْمُعِلِيلُ عَلَى الْمُعِلَّمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِيلُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عِلَى الْمُعْلِمُ عِلَى الْمُعْلِمُ عِلَى الْمُعْلِمُ عِلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمِ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عِلَى الْمُعْلِمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَى الْمُعْلِمُ عِلَى الْمُعْلِمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَى الْمُعْلِمُ عِلْمُ عِلَى الْمُعْلِمُ عِلَى الْمُعْلِيلُ عِلَى الْمُعْلِمُ عِلَى الْمُعْلِيلُ عِلَى الْمُعْلِمُ عِلْ رين اللهم كى بنام يحمود تُلْبِ مِيرُ رُكُامِ عَالِظَ مِينَ كارايال كي ايتدا من المُ يَعْمُ اللَّهِ ال توقی دین پس خان زمرا نام بوست رئيد ساء سکا من تيرين م سي يزيير لانام وَ مَنْ وَ يَعْمِينَ فِي سِينَ لا كُولُ

سوچا تفاکب کسی نے با باک ہو مکو مت اور پیرز مانه دیکھے اولا د کا تا سٹ راضى رضاك حق يرمر حال مي بنيب یہ آج کا ہے کو فہ وہ کل کا تھا مربینہ ارنیب پر آگئی تھی آ فت تھی لیمرایسی دل میں تھا واعلیالب پرتھا وا حسینا

ر پیمر بھی کر دربیتے ہیں کفلس کی کہاتی کا تنہو د یکھو د کھلائے ہیں کی شعلہ بیان کا نہو نام

#### مرشيرشهادت امام حسيرع

مالك سلطنت صبرو ننجاعت تفحسين عارب دبدبه عزم شهادت تصحسين وارث عظمت سركاررسالت ستع حسين جان زسرًا و على نا زمشيت في حسين حیف جس کا کوئی کوئین میں ٹانی نہ ملا زیرشمشیرستماُس کو بھی یا نی نہ ملا بول توسربكيس ومضطركا سهارا تصحسين ساراعالم تقا مرتض ادر مسجا تطحسين درد تنهائي آدم كا مد ا و التقصيق عصرے وقت مگر بکیس و تنہا تھے حسین برستگر تھا ہے طلع کا ڈھانے والا اور نہ تھا کو ٹی بھی سکیس کا بچاہے والا

المراد ا

Signal Strain St

یان وه ایسے وم تست دیا نی ما کے جس کی گردن په چاتین تریانی استگ كون بتلاك كركيا فافن زيرًا كانتفا حال خاك يرمبطي تقى اورضعت سيجبره تهانثها ل لب تھے یوں خشک کہ باقی ندرمی تاب مقال سکیسی شاہ کی کرتی تھی اگر کو ٹی سوال عالم سكته مين شبيرك سشيد انئ تقى فاطنهٔ خلد سے گھبر ا کے بحل آئی تھی کانینی تھی یہ زمیں عرش بھی تھرا تا تھا شمرشمشیرستم اس طرح جیکا تا تھا نه حياكرتا تقاظ لم نه ترسس كها تا تقا يرده خے كا جو الحقتا تقا توگر جا تاتھا بهرسشبیر قیامت کی گھڑی جب آئی یاعلیٰ کہتی ہوئی وشت میں زنیم آئی شمرشمشیرستم ہے کے سرائے آیا عرش بلنے لگا بیس بیستم وہ ڈ ھایا

باك وه وقت كرجب عق تر شمشير حسين مندكے تعل فاك يہ تفا فاطمة كا ثور عين دیشت میں گونج رہے تھے کسی غمخوا رہے بین اب توحبنت میں کھی مکن نہیں ماں کیلئے چین شمر کھیے سوچ کہاں تیری جفا پہنچی ہے فاطمة فلدسے سسرپٹتی آ چہی ہے كوئى باقى نہیں سستید کا سچانے والا طبتی رہیں سے نہیں کو کی اٹھا نے والا أفنس لا كه بول كوئى نهيں آسنے والا نہیں مقتل ہیں کوئی پربھی بتانے والا ظا لموظاک ہے جو دھوی میں افتا دہ ہے یہ تھارے ہی ہمیسے کا نبی زادہ ہے فاک یرگر کے ہوئے اس طرح بیبوش حسین لب بھی ملتے نہیں ہیں ہو گئے خا موش حسیق كرك اس سارك زمات كوفراموش حسياع ماں کے نالوں یہ ہوں جیسے ہمہ تن گوش حسین ا

نوحه

يربوت المام سياد

مرسي الماليات معلى رب برب و محمی بس تاریک و مهمار زیری برب و محمی بس تاریک و مال در ئے بازارکیا اہل سے مرز ي يارواولاد بني كويز مستاه هیم می و که ان کودویاره مردی در بر و که ان کودویاره مردی

غرق خول ہوگیا اس طسسرے نئ کا جایا شام سے بیلے زمانے میں اندھیرا جا یا دْ نَحْ يُولِ فَا حُمَّهُ كَا رُنيتِ ٱغْوِسْتُسِ بُو ا د فعتاً حبرِ فلک شرم سے رو پوسٹس ہوا گردن شاه په يول خخبسر سيد ۱ د جلا د سيكه و سيكه كونين كانقث بدلا ہوگیا عالم بالا میں بھی اک حشربیا سرملک رونا بو ا جانب مقتل دوارا آل احدّ به مصیبت کی وه ساعت آئی حشرے سیلے زمانے میں تیامت آئی ول گرا دوش پیمیر سر کا مکیں مقتل میں ۱ نوحہ پڑھنے گئے جبریل اپیںمقتل ہیں مسطرح كو في نظراً تا كهي مقتل بين روح زہرًا کے سواکو ٹینہیں مقتل میں کہتی ہے بہد مدد آؤدبائی ایا لٹ گئی دشت میں کل میری کما ئی یا با

May Chair م فرر کو یه و تن ا المعراج المعراج المعراب المعرب المعرب المعرب المعراب المعرب المعراب المعراب المعراب المعراب المعراب المعراب المعراب ال مر المراجع الم بود بر س با کوزیر در الرسال المرابع سری نبیب نبی جری کانیں ، و ا کا بیار کو سری کی بیاں ، و ا کا بیار کو سری

ری میں جن سے روراد جن سے کو تما ار ر ماريد مين جي اس ب پوتو اولا د ننی کو سے محرب کنا بنري دستا ورط برينها ال الحركوا مر ۱ و کر کار ماری بر وران عراس غمر کام بر وران مراس مرتبر مروتا



المال من المراد المال ا

في المرابع الم

ر الشرفاء رس س تان السال المورية جن و مال سی می از این معطور ای مری بازی را می مال می مال می اول ا من المالي المالية الما سب المالية الم میں جب میں ہوئی جی ایس رسی ج GRE ST. ن در اعلاند الماري ال الزان المراد المرد المراد المر المراز في المراز في المراز في المراز في المراز في المراز في الم في المرابع الم 

The strict الردوي الرازي المرازي 



باین را در از می از در از می این از در از می از در از المراد والمراد في المراد المرد المراد المرد المراد المراد و الم المراد ال Control of the Contro

تم رہے شام وسحب موعز ا مرگھڑی کب یہ تقا و کر کر بلا عیر بھی حِق عم نہ کریا کے اور كمية بي باجتم كريال الوداع الوداع الوداع الوداع الوداع يغم مشبيرس أك ابياغه عمر بھرروٹ بشسر نیکن ہے کم کیول نه مشرمنده بواینی جشم نم رَه گئے سب گھٹ کے ارمال الو د اع الوداع الوداع الوداع الوداع كيفيت دل كى بتاسكة نهيس وط کنیں دل کی سنا کے نہیں تهربهي تيراغسسم علاسكتنهس اس ولمضطرك ارمان اكوداع الوداع الوداع الوداع الوداع

# (C) (c) (c) (3)

اسے شہ دیقدر و ذیشاں الوداع ا سے امیر باغ رضواں الو داع اے اساس ملک ایاں الوداع اے عن وار ول کے بہاں الوداع الوداع الوداع الوداع الوداع اے صفات حق کے مظیرالوداع اے دل و جان میسٹ رالوداع اے سکون قلب حید او داع فاطمہ کے راحت جاں الود اع الوداع الوداع الوداع الوواع

كيول نه إس غم سے كليج بهو دونيم تيرے جانے سے بواكل گھر تيميم بوگئی اندھير دنيائے ڪ ليح رونق شام غمر سيال الوداع الوداع الوداع الوداع الوداع

مر المرابع الم الم در الم يو زندا ل يس آگئ م

تیراغم سے رہبر را و صواب وَاعْ مَا تُمْ وَلَ بِيهُ شُلِ آثنا ب ذكر تثيرا دين احدً كاست باب اے حیات نوع انساں الوداع الوداع الوداع الوداع الوداع مرط ت بھایا ہے اک نون وہراس ول ہے پڑمردہ تو چہرہ ہے ا داس بن ترے کوئی نہیں جینے کی آس اے سکون قلب ایاں الو داع الوداع الوداع الوداع الوداع تیرے غم کوحق نے بخشاہے کال فرصتا جاآب سدااس كا جلال حشر کک مکن نہیں اس کا زوال اس کا مالک ہے تمہاں الوداع الوداع الوداع الوداع الوداع



#### جشن جهار ده معصو برغ

جس کی نظر<sup>و</sup>ں میں جال احکد مختا رہے اس كوما صل عرش پر الشركا ديدا رسب هبرظالت کا مرتع احسیشد مختار ہے قهرخان کا بنونه حید رکر ۱ رسیم حيدركرا رب نقش حبال مصطفا فاطمه عکس جال احب سید مختا ر ہے صلح شبرکاٹ دیتی کیوں نہ باطل کا گلا حب کو کہتے ہیں قلم یہ صلح کی تلوا رہے كربلاس ملتاب فردوس كابو ب سلسله جوبیاں بے سرم وہ فردوس کا سروارہے خطبُه عابرسے گونج کیوں نہ ایوان ستم ذوالفقا رحیدری کی یا بھی اک جھنکارہے

ا ہل عصمت ہوتے ہیں کس شان کے کردارساز اس کا شا ہر زنیب و عباس کا کر دارہے

DICE

是是是是 المرابع المراب

حس کو مالک نے بنایا باقسے علم نبی وه سلام احترمرسل کا بھی حقد ارسے اس طرح صا و ق نے بانٹی دولت علم و کمال يه ب جفرا ور د نسيا مدح پر تيار ب اسي موسى كويد بيضاكي حاجت كيه نهين حس کے دم سے قیدخا نہ مطلع ا نوار ہے وهوند تا بد س س طرف سے قبرامون رشید بان نگا ہوں میں غرب طوس کا در بارہے اسطرح کھائی سیاست نے امامت سے شکست ببطی دینے کے لئے ما مون بھی تیا ر ہے رنگیتی ہے خاک پرہر حاکم ظالم کی فوج ساسال پریس نقی کا نشکر جر ۱۰ رہے تحط باراں ہے کہیں تا ویل قرآں ہے کہیں اس جہاں کو بھیرا مام عسکری وڑکا رہے التبداس انتها يك معصد كاجمال را زہشی بس اسی اک نام کی تکرا رہے

شام کے دربارمیں وہ اس کا انداز خطاب
صاحب نیج البلاغہ جس پہنود قربان ہے
ہوئے عورت اس نے کل عالم کوحیاں کردیا
اس کی قربانی دلیل عظمت انسان سے
جومحافظ دیں کا تھا اس نے بچایا ہے اسے
گردن دین خدا پراس کا بیا حسان ہے
اس کے روضہ نے مطایا اس طرح نام یزید
گردن جین خدا پراس کا بیا حسان ہے
اکل جو تھا دار الخلافہ آج قبرستان ہے



#### مدحِ ثانی زمبراء

مخصر نفطوں میں یہ نبت علی کی شان ہے جيدركراركا دل فاطمئه كى جان ب زندگي تاين زهرًا كايه عنوا ن سپ جوكها قرآن م اور جوكياايا ن سب درمیال لاشوں کے وہ صبروسکوں کامعجزہ آسال کا ہر ملک اس شان پرحیران ہے حب كوكت عقد السيرى سارك ارباب درخقیت فتح شبیری کا اک اعلان ہے مقصد شبیر کو بول اُس نے زندہ کو ویا اس کے دم سے قالب دین ضرایس جان ہے شام کے دربارس دیکھایہ زنیٹ کا جہاد رسيول ميں إلى تقربين اور باتھ ميں ميدان سے

رضوا ن جو در زمی ہے تو جبر بل ہے دربان افلاک یا رست بین غلا ما ن خب مدیجهٔ جب يه نقيس مسلمان توسب وگ تھے كافر كس طرح مسلمال كو ہوعرفا ن خديجًا وه سارے مسلمان جوہیں منکر عسمراں صد شکرکه بس وه تجی مسلما ن خدیج اولا د کے ہاتھوں میں ہے جنت کی حکومت ديھے تو کو بی سسر صر امکا ن خدیج ایاں کا جومحرسے وہ ہے تفس سمیر عصمت کا جو سیکرے وہ ہے جان ضریح سے فائہ احرس جوسسرچٹمئہ کو شر تاريخ ميں متاہے، بعنو ان خب ريح ہیں پیول امامت کے توعصمت کے ہیں عنچے سرسبنرنه بوكيس كلستا ن ضريخ اناكرمسلاں نے بہت اوٹ سے كما يا فردوس میں محفوظ ہے ساما ن خدیج

### حضرت ضريخة الكبركي

بے وجرتہیں و ہریں یاست ان فدیجہ الشرو بميتركوب عسب رفان خديج بي سارك سلانون سے اسلام بين سابق ایان کی نبیا دہے ایسا ن ضریجہ گردن پیمسلمان کی ہے اسلام کا احسان اسلام ک گرون بہ ہے احسا ک ضدیجہ خان کی نظرمی ہیں یہی مسز ل کو تر اے صلّ علی و سعت دا ما ن خدیج ا خاموش ہوکوٹر توہے قرآن کا سورہ برجائ جرخالت توب قرآن ضريجاً رہتے تھے ہمیر بھی خدیج کے مکان میں اس رشته سے جبریل ستھے در با ن خدیج م

#### مدح ثانی زبرا،

اگرصفات علی کاہے آئینہ زنیتِ توصاف كيئ بمدوح كبريا زنيب ضدانے اس کوبنایاہے باپ کی زنیت اس اک جہت سے ونیاسے اورزنین وه ابتدا که نهیں جس کی انتہا کوئی کمال صبرگ ہے ایسی ابتداز نیٹ ىپىرسىين ئەتھاۋىس كاتاسىرا كونى مرح تھی سارے گھرانے کا آسازنیب کیاحیین کو قربان ر وز عاشوره صدود كرب وكباس تقى فاطر زشي دیارکوفہ میں اس شان سے دیا خطیہ كه جيسے وقت كى ہوا پنے مرتضىٰ زنيبٌ

ازواج سے آباد تھا گھسہ نیر بشرکا

باتی ہے گرنسل بہ فیضا نی خسہ ریج

آتے ہے یہاں احمرِ مرسل سحرو شام
دیکھوتو ذرا رفعتِ ایوانِ فدیج

ہے عشق ہیمیٹرتو روایات کو چھوڑو
دنیا کے لئے ہے یہی نسسہ مان فدیج
مرنے پہ بھی ہوتا رہا کر دا رکا چرچا
مرنے پہ بھی ہوتا رہا کر دا رکا چرچا
یہ شانِ فدیج ہے نقط شان فدیج



من میراد کو الا مرسی رائعی کا مرسی رائعی کا مرسی رائعی کا مرسی کا مرسی مربعی کا مرسی کا مرسی کا مرسی کا مرسی ک سٹیر جس کو ہے۔ ایس سیر مفر عب

سفينه دين فداے تو نا خدا زينب لگائی آنکھسے یوں فاک تربت شبیر بهال كودكى أك نسخه شفا زنيت کھانسی شان سے کی ابتدائے ہم عزا رہے گاتا ہرا برا ب پرسلسلہ زنیٹ مرانقلاب أسى يرب كامزن ابتك بكالاتون جوجين كاراستدنيث تام تصر شم خامشی میں دو ب گیا ترب بیان کا تقاایسا دید به زنیث مثاسكانه ترب خاندان كو ظلم يزيد مگریزید کو تونے مطا دیا زاینت



- (e 15 L VIII) , e pe 1 2 16 الريد الريم المالي المريم المر المن المالية المركان عنه المالية المركان عنه المالية المركان ا المرون المراق ال فراد الماري المراد المر فالمحرر لا قرام المان و فاعلى

#### قطعه

یوں دل کوہ دلاک شد لا فتیٰ بیند جیسے مریض غم کو ہو خاک شفا بیند خاک خیف اڑا کے جولے آئے جی وشام ہم بونرا بیوں کوہے بس وہ ہوا بیند

- Ke, / 5/8/2011 اسالگی فرور بر کمی کوکون دی ب البالگارے کر اس کا مرعاعب نون کے دریاری کا میں اور ان کا تھا۔ جہاریاری کا میں اور ان کا تھا۔ مزمیراسلام کے دہ تا ضراعی۔ نَعْ بَكِيْ لَى مُرْتُ قَرْ يعتی مرسيد آسرا کا ج دو بھال کے آتے کی مشکل نے عاب النام روض بر دنیر این می این م يعني سب من جي اين ما جرت روا يم.

ميدان بين آيامونس وغمخوار كي طرح برحم اٹھایا فوج کے سردار کی طرح تیور د کھائے حیدر کر ا رکی طرح بازوکٹائے حبف رطباری طرح تنبيئرنے جو نوج كا سقاب إليا زہرانے نے کے سایس بیابنالیا بمكل بسوك رزم عجب آن با ن سے مشكيره باندحالشكرشدك نشايت حله کیا و ه حیدر و جغفر کی شان سے تکھراکے فوج مٹ گئی خود درمیان سے دريايه جائے فتح كاسكه جا ديا هرمشکل حیات کو یا نی سب و یا عباس کے جاد کا مکن نہیں جواب جرأت مي ب مثال شجاعت مي انخاب يول الشكريز يرلعيس سي كيا خطاب الشرآج مجه كوبنائك كاكا مياب (مسلاس) علن اركوبلا علن اركوبلا

روح کمال احرٌ مختار ہے وفا حسن وجال حيد ركرارب و فا مجوب خاص ایر د غفارس وفا انسانیت کی نسل کا معیارے دفا کہتا ہوں صاف مینٹم تنا رکی طرح ہو با و قاتو شہ کے علی ار کی طرح عباس مركمال سيادت سے قرب عباس مرفریب سیاست کام قبیب عباس مراداك بلاغت كالمضطيب عباس مبرد فائے ا مامت کا بے قبیب يرحب وفائء عهد بيتسيار ہوگيا میدان میں آکے حیڈر کر ا ر ہو گیا

44

اُس کے اکبر کی اواں آج لک گونجتی ہے کیاکوئی ٔ داعی توحید بھی ہو گا کا فیر كلمه يرسف سے مسلمان نبيس بوتاكو كى كرتے ہيں گتنے ہى ا سلام كا دعوىٰ كا فر ابوسفیان کے ارہے میں زیاں کھلتی نہیں اس کو کچھر کہتے نہیں جو تھا سرایا کا فر لعبت بإشم باللك كي آوا زمسنو وم كا ذكرب كيا جب ب خليفه كا فر طور مرحت پرہے مصروت مناجات لیم دل ارزاب که جوجائ نه د نیا کا فر



باقرعكن ظف جفرصاد ق و ١ رث کب زمانے میں کو نئی ہوتاہے سیاکا فر اس کے آک لال کوکتاہے زمانہ کا فرم وهسب موسى تومنيس بوتاسب موسى كافر آس کے اہیا س کی علامت سے رضا کا دربار جہاں آجائے توکر لیتاہے سحب رہ کافر · · · اس کے کر دار کا اعلان سے تقوائے تقی اورښېي ہوتا کو تی صاحب تقویٰ کافر نفس ہے آس کا نقی اورسرا پاہتے سٹ کون اِس نسل کے مورث کو کیے گاکا فر اس کا فرزندجب آئے گاالٹ کریردہ مچرزانے میں کوئی رہ نہ سکے گا کافر مردربارية علان كيا زينب ف ابوطالب نہیں ۔ ہے اُل امتیہ کا فر امس کا پرتا تھا علمدا رشہ دیں عباس 💮 ية ابوحبن كاعلدار وه كيسا كا قير

فخرسے کتے ہیں اپنے کو سوا د اعظم ان میں جو کفر کرے گا وہ ہے کا لا کا فر كفركى تجث نه جي يرو تو عنيمت بيي ورنه تبلائيس سے ممكون ب كيساكا فر حب كي اولا د بون اسلام مي جوده معصوم وه بھی کا فر ہوتو ہوجائیں کے چودہ کافہ كون جائے كەممپير كو ضرورت كياتھي عقدمسلم كابورط سف سكي صيغه كاف جس كي ودي كا بلا باني اسلام ب وه مجى كافرى توب سارازمانكافر كل ايان سيسر جوتا توكيے ہوتا بإلخ والامقدرس جوبوتا كافر اس کے بوتے ہیں زمانے میں بین احدیث بيت سردار جال اورب دا دا كا فر؟ اک علی نفس نبی ایک علیٰ ہے سجاد اس كابياكون كافرب : يوتا كاقر

#### محسن اسلام – واولاد

حیفت اس کو بھی سمجھنے لگی دنیا کا فر حب کے رشتول میں نہیں کو نی بھی رشتہ کاذ حب کو بھی چاہے بنا دیتا ہے ملا کا کر سے ہے کا فرکو نظراً تی ہے دنیا کا فسر نسل وه حسّ میں نہوباپ نه دادا کا فر غیرمکن ہے کہ ہواس کا خلاصہ کافیر اب تو کا فر بھی ہے اس دور میں اندھا کا کر كل ايال نظراً تا ب مسرا يا كا فر بت پرستوں کومسلما ن سیمھنے والے فالتعجيب تحسلان بي كياكيا كافر اكتيامت بي كرون كفركها المسلم ا در زچہ خانہ ہوجی کے لئے کعید ہ کا فر آئی صدائے غیب کہ شیار نوج کیں عباس دن میں آئے اب خیرت نہیں فوج ل میں تھا یہ شور ضدا کا جلال ہے جبر لی کا نیٹے سقے کردیڈر کا لال ہے

سری ترا بو قر بار ایما سری ترا بو قر بار ایما ایما

اقراد المولاد عربات عرب

تواريات نرمج إتف رياب بس اک دعائے نبت علی ساتھ جاہئے عباس باوفاك روا ني عجيب ي ياس كى نشكرول يرجرها الى عجيب فرجول کی اک بشرسے د یا فی عجیب ہے میدان سے صفول کی صفائی عیب ب ظالم كولا تقرآيا ند كجھ ياس كے سوا دریایاب کوئی نہیں عباس کے سوا مانا بحل سكاينه ببيا در كاحصب لم

ادر ہوسکا نہ توت با زو کا فیصلہ لیکن کسی سے رک نہ سکاحق کاراستہ ابتک ہے رن میں ابن علیٰ کا یہ دبد ہر

میداں کی ہے صداکہ بیمردِ دلیرہے آ وا زدے رہی ہے ترا ئی کہ شیرہے الٹی علی کے لال نے جس وقت آستیں تقرا گیا فلک تو لرز نے گئی زمیں

## ملبو برگری وی گری



Sheed in the

التماس موره فاتحديرائ ايصال تؤاب سيروس حيدر رضازيد كمانين سيدسين احمزبيرك «هه»



کتابوں کی لسٹ ڈی وی ڈی کور کی پشت پر ملاحضہ فر مائیں۔ خصوصی تعاون: جمة الاسلام سيدنو بهاررضا نفوی (فاهل شهد،اريان)

سگ در بتول: سیملی قنبر زیدی . سیملی حیدرزیدی التماس سورہ فاتحہ برائے ایصال ثواب سیدوصی حیدررضازیدی ابنِ سید سین احمدزیدی (مردم)

Shia Media Source info@shianeali.com www.ShianeAli.com









LAY 912110 ياصاحب الومان ادركني



نذرعباس خصوصی تعاون: رضوان رضوی اسملامی گذب (اردو)DVD

اله يجيثل اسلامي لائبرريي -

SABIL-E-SAKINA Unit#8, Latifabad Hyderabad Sindh, Pakistan. www.sabeelesakina.page.tl sabeelesakina@gmail.com